

#### Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

بروفیسرمحمدا فبال مجددی کا مجموعه بنجاب بونیورسٹی لائبر رین میں محفوظ شدہ

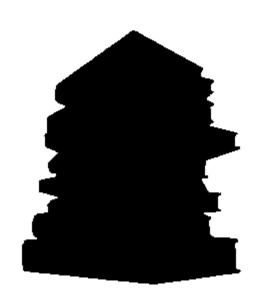

for More Books Click This Link https://archive.org/details/@madni\_library

# 1857ء کے انقلاب کا مینی شاہد جارج پیش شور

## ڈ اکٹر راحت ابرار

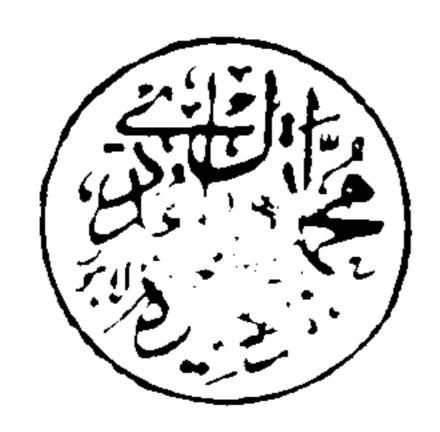

الحوسنل پات گوس ولي

#### © جمله حقوق بحق مصنف محفوظ

133889

#### 1857 Ke Inquilab Ka Aini Shahid George Puech Shor

by Dr. Rahat Abrar

Year of 1st Edition 2010 Year of IInd Edition 2011 ISBN 978-81-8223-738-4 Price Rs. 250/-

: 1857 كے انقلاب كاعينى شامد جارج پيش شور

: ڈاکٹرراحت ایرار ،

سنِ اشاعت اول : ۲۰۱۰ء

سنِ اشاعت دوم : ۲۰۱۱ء

قیمت : ۲۵۰ روپے مطبع مطبع : عفیف آفسیٹ پرنٹرس، دہلی۔ ۱

#### Published by EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE

3108, Vakil Street, Kucha Pandit, Lal Kuan, Delhi-6(INDIA) Ph: 23216162, 23214465, Fax: 0091-11-23211540 E-mail: info@ephbooks.com,ephdelhi@yahoo.com website: www.ephbooks.com

## ٔ انتساب

ا بنی شریک حیات شمیم عصمت کے نام جنہوں نے اس تصنیف کی تکمیل کی خاطر ایناوقت میر ہے او پر نجھاور کیا

راحت ابرار

## فهرست ابواب

الله حرفے چند: گوپی چندنارنگ که حرفے چند: گوپی چندنارنگ که حرف آغاز: راحت ابرار که بیش شور باب اول : میر شھاور 1857ء که باب دوئم : حالات زندگی: جارتی پیش شور که باب سوئم : جارتی کی و اثری - وق نع جیرت افزا، ۱۳۳ که باب چیارم : جارتی پیش شور کی شاعرانه ظمت ۱۳۳

花袋

## ح في چند

ڈ اکٹر راحت ابرار اور میرے درمیان رابطهٔ رفافت کا واحد ذریعہ وہ چند حوالے تتھے جومیری کتاب 'مبندوستان کی تحریک آزادی اور اردو شاعری' میں جارج پیش شور کی شاعری کے بارے میں آئے تھے، پھر جب جون 2009 میں ڈاکٹریٹ کے لیے میں علی کڑ ھسلم یو نیورسٹی گیا تو ان ہے شرف نیاز حاصل ہوا۔ بیدد مکھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ وہ حد درجہ فعال شخص ہیں اور گہراعلمی شغف رکھتے ہیں۔ادھر انھوں نے جارتی پیش شور کی غیرمطبوعہ تصنیف 'وقا کع حیرت افزا'جو 1857 کے واقعات کے بارے میں ہےا ّ کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ یہ کتاب شورش انقلاب 1857 کے عینی شاہر کے طور یہ گھی ۔ فرنگیول کے کچھ خاندان اس زمانے میں دہلی ہے قریب میرٹھ کے نوائے میں آباد تھے، ان میں جارتی پیش شور کا خاندان بھی تھا۔ ہنگامے کے زمانے میں وہ خود بھی مقامی جانوں کے ہاتھوں مسائل ومصائب کا شکارر ہے۔ یہ ڈائری انھوں نے انقلاب 1857 میں انگریزوں کی فتح کے بعدر جب علی بیک سرور کے اسلوب میں قلم بند کی۔وہ اے 1862 میں شائع نہیں کرا نا جائے تنے کیکن بیشائع نہ ہو تکی۔ تب ہے اب تک بیانیہ مطبوعہ می ۔ ماہمے ہے تاہم وُ اکثر راحت ابرار نے جارت میش شور کے حالات زندگی ، ان کی تاریخی ، ان کی اور شاعرانه ابمیت ی<sup>رنفی</sup>یلی تحقیقی ابواب لکت بین به یون انهوان نه مهد ما سب ن ایب انهم کمشده کاری کوجوز دیاہے جس کے لیے تاریخ اوب اردوان بی جمیشہ منون رین س

گو پی چند نار تک

### حرف آغاز

1857ء کا انقلاب ہندوستان کی سیاس، ادبی اور ثقافتی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس انقلاب کے ڈیڑھ سوسال گزر جانے کے بعد بھی اس کی تاریخی اہمیت میں برابراضا فہ ہور ہاہے۔ اور ان ڈیڑھ سوسالوں میں ڈیڑھ سوسے زائد کتابیں اور تحقیقی مقالے مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں اور نئ نئی معلومات منظر عام پر آرہی ہیں مگر افسوس کہ کسی بھی مورخ محقق، ادیب اور صحافی نے اس عرصہ میں جارج پیش شور کی تصنیف پر کا منہیں کیا۔

زیرِ مطالعہ کتاب انیسویں صدی کے فرانسیسی نسل کے شاعر اور ادیب جارج پیش شور کی غیر مطبوعہ ڈائری'' وقائع حیرت افزاء'' کے حوالے سے 1857ء کے انقلاب کی تاریخ میں ایک گراں قدراضا فہ ہے۔

شورخوداس انقلاب کا عینی شاہد ہے اور ایک فرنگی ہونے کے ناسطے وہ ان نظالم و مسائل کا شکار بھی رہا ہے۔خوداس کے نانا اور اردو کے پہلے جرمن شاعر فرانسس کوئن فراسوکو اس علاقے کے ظیم مجاہد شاہ مل جائے نے برغمال بنانیا تھا۔ فراسو نے بھی 1857ء کو فارسی زبان میں منظوم تاریخ '' فتح نامہ انگریز'' کے طور پر بیش کیا ہے جو ابھی تک شائع نہیں ہوسکی زبان میں منظوم تاریخ '' فتح نامہ انگریز'' کے طور پر بیش کیا ہے جو ابھی تک شائع نہیں ہوسکی ہے۔ باغیت کے علاقہ کے انقلابی کسانوں کی حرکت وعمل کی وجہ سے جارج کو کسی طرح اپنی جان بچا کر میرٹھ میں بناہ لینی بڑی تھی۔

جارج بیش شور نے ایک وقائع نگار کی حیثیت سے 10 مئی 1857ء کی شورش سے ایک ہفتہ کیا ہے وہ سے ایک عورش سے ایک کی ساجی اور ثقافتی زندگی کوجس انداز سے پیش کیا ہے وہ ادوادب کی تاریخ کا ایک زریں باب ہے۔

جارج نے 1857ء کے تقریباً پانچ ماہ کے حالات، حادثات اور واقعات کوسلسلہ وارتکھا ہے۔ خاص طور سے میرٹھ کے کسانوں کی پنچا بیوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور بیہ

ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ 1857ء کا واقعہ محض ایک فوجی بغاوت نہیں تھا بلکہ اس تحریک کو پروان چڑھانے میں کسانوں اور علماء نے بھی قائدانہ کر دارا دا کیا تھا۔ وہ جہا دکو ایک مقدس فریضہ تصورا فراد کا قتل عام ایک مقدس فریضہ تصورا فراد کا قتل عام کیا گیااس کووہ فتنہ وفساد سے تعبیر کرتا ہے۔

اس ڈائری کی سب سے بڑی خصوصیت ہے ہے کہ جارج پیش شورخود میر ٹھ میں رہ رہے تھے اور ہنگامہ ختم ہونے کے بعد دوستوں کی فرمائش پرانہوں نے بیہ کتاب کھی۔ وقائع حیرت افزاء میں انہوں نے مرزار جب علی بیگ سرور کی طرز تحریر کواپنایا اور فسانۂ عجائب کی طرح 1857ء کے واقعات، حالات اور حادثات کو لکھ کر ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ فاضل وقائع نگار نے دعویٰ کیا ہے کہ 'شائق اس کو جب پڑھیں گے دیگر کتاب بائے سوانئ غدر کو طاق میں دھریں گے۔ بہت جان و دل کو اس نسخہ کی فکر میں گنوایا ہے تب یہ مضمون پسندیدہ ہاتھ آیا ہے۔ اوقات عزیز کو کچھ ضول و بے کارنہیں کھویا ہے بلکہ گلدستہ کیا۔ بہار معنی کو کشن بخن میں اچھی روش پر ہویا ہے۔'

شوراردوزبان برکامل قدرت رکھتے تھے۔شاعری کے فن اوراس کے رموزت کم ھنہ واقف تھے، بہی وجہ ہے کہ شور کے کلام میں مختلف عبد کے مختلف شعراء کا اثر غالب ہے۔ ان کی شاعری میں سودا، میر ، درو، انشاء، ظفر ، غالب ، رند، مومن ، آتش ، قلق ، نسیر ، ناخ وغیر ہ بھی استادشعراء کے انداز بیان کی جھک پائی جاتی ہے۔شور نے چار پانچ و وان اپنی زندگی ہی میں شائع کر اراد کے تھے۔شاعری میں انہوں نے فوالیات کے علاوہ ومثنویاں ، رباعیاں ، قطعات ، قصائد ، مسدس منہ ساور سبر نے اور اپنی قور راا ہ ہی ہ شوت فر اہم کیا۔ حضرت وانی نے انہیں مالک ملک شخن قرار دیا ہے۔

زیر مطالعہ کتاب 1857ء کے ان پہلوؤ آل کو اجا کہ بر رقی ہے وہ اجتی تک کی مہد سے منظم عام پر نہیں ایا کے جا کے ۔ اس کتاب میں اردہ سے باتھ باتھ کہ جہ بزی تعداد میں ہندی اور انگریزی کی کتابوں سے بھی تہر چرا انتفادہ یا یا ہے۔ اور میہ کھے سے علق سے بنی معلومات فر اہم کی بی تیں ۔

راحت ایرار

# باب اوّل

# مير كل اور 1857ء

ہندوستان کی سیاسی اور ثقافتی تاریخ میں 1857ء ایک سنگر میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی نے اس کوشورش قرار دیا تو کسی نے غدر اور فوجی بغاوت سے تعبیر کیا۔ ملک کی آزادی کے بعد سے 1857ء کو آزادی کی پہلی جنگ یا قومی تحریک کے عنوان سے بکارا جاتا ہے۔ غرض کہ ؤیڑھ سوسال قبل 9 مرکی 1857ء کو جوفوجی بغاوت میرٹھ سے شروع ہوئی وہ انقلاب کا پہلانقیب اور جنگ آزادی کی پہلی آواز تھا۔

ملکی اور غیرملکی مورخ 1857ء کی بغاوت کی ماہیت کے بارے میں جنتی بھی بحث کریں لیکن ہندوستان کے عوام بیشلیم کر چکے ہیں کہ میرٹھ کی بیہ بغاوت ہماری قومی تحریک کا سرچشمہ ہے۔

خود فیلڈ مارشل لارڈ رابرٹس نے تسلیم کیا ہے کہ'' حکومتِ ہند کے سرکاری کاغذات میں مسٹر فارسٹ کی تحقیقات سے ٹابت ،وتا ہے کہ کارتو سوں کی تیاری میں جو رفخی محلول استعال کیا گیا تھا، واقعی وہ قابل اعتراض اجزا، یعنی گائے اور سؤر کی جربی ہے مرکب تھااوران کارتو سوں کی ساخت میں فو جیوں کے ندہبی تعصبات اور جذبات کی مطلق پرواہ نہیں کی گئی ا

1857ء کاس خونیں انقلاب میں میہ ٹھ کے 85 بہادر سیانہ وں نے پوری دنیا کو بیہ پیغام بھی دیا ہے کہ ہندومسلم اتحاد، جذبہ ایثار، مادر وظمن کی خاطر ندہبی اتحاد اور رواداری کوفروغ دیا جا سکتا ہے۔گائے کا کوشت کھانے والے اور کائے کی پوجا کرنے

والے، لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور منتروں کا جاپ کرنے والے ہندوؤں نے مل کر بغاوت کی <sup>2</sup>۔

میرٹھ چھاؤنی سے جو بھی سپاہی ملک کے سی حصہ کی طرف کوچ کرتا تھا وہ نعرہ لگا تاہوا کہتا تھا کہ' بھا ئیو! ہند واور مسلمانو!!انگریزوں کواپنے ملک سے باہر کرو' انقلا ہیوں کے اس حقارت آمیز نعرے میں تین الفاظ اہمیت کے حامل ہوا کرتے تھے یعنی' ہند واور مسلمان' ۔ان تین الفاظ میں اس بات کی تلقین کی جارہی تھی کہ ہند واور مسلمان مل کریے تو می جنگ لڑیں کیونکہ اس کے بغیر غلامی سے نجات نہیں ہو سکتی۔ اس اعلان کے بعد پورے ہند وستان میں انقلاب کی لہر دوڑگئی۔

میرٹھ کے فوجیوں میں انقلاب کی روح چھو نکنے والا تخص عبداللہ بیگ نام کا ایک برطرف فوجی افسرتھا جس نے اپنے ہم وطن فوجی ساتھیوں سے کہا تھا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جوکارتو س تہہیں دئے جارہ ہیں ان میں سؤراورگائے کی چربی گئی ہوئی ہے اور سرکار تہباری ذات بگاڑنے کی خواہش مند ہے۔ میرٹھ فوج کے دوسلم سپاہی شخ پیرعلی نانک اور قدرت علی نے سب سے پہلے 23 راپر بل 1857ء کی رات کوملٹری میس میں ایک خفیہ میٹنگ کی اور اسی وقت ہندواور مسلم فوجیوں نے مقدس گنگا اور قرآن شریف کی قسمیس کھا کر صلف لیا کہ وہ اس کارتو س کا استعال نہیں کریں گے 3۔ 124 پر بل 1857ء کوفوجی پر ٹر گراؤنڈ پرنو نے فوجیوں میں سے 85 فوجیوں نے جن میں سے اڑتا کیس مسلمان اور پر ٹر گراؤنڈ پرنو نے فوجیوں میں سے 85 فوجیوں نے جن میں سے اڑتا کیس مسلمان اور کر ہندو سے کمپنی کمانڈ رکزئل آسمتھ (Smyth) کے سامنے اعلان کردیا کہ وہ چربی والے کارتو س اس وقت تک استعال نہیں کریں گے جب تک کہ وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوجا تے 4۔ چنا نچہ ایک فوجی عدالت میں ان سپاہیوں کو پیش کیا گیا اور جا بر فوجی عدالت میں ان سپاہیوں کو پیش کیا گیا اور جا بر فوجی عدالت ایس اسلامی جو جزل ہیوٹ کیا گیا اور جا بر فوجی عدالت ایک کی جو جزل ہیوٹ کو دس سال قید با مشقت کی سزا سائی۔ سپاہیوں نے اس فیصلے کے خلاف ایک کی جو جزل ہیوٹ کارتو ہی اس فیصلے کے خلاف ایک کی جو جزل ہیوٹ کی ہو جن کی کی جو جزل ہیوٹ کیا ہو کیا ہو گائے کے مسامنے ایک کی جو جزل ہیوٹ کی ہو اسلامی نے مستر دکردی 5۔

9مئی1857ء کو ہندوستانی رسالے کی پلٹن کومیدان میں آنے کا تھم دیا گیا۔ چاروں طرف تو پ اور گورا فوج تیار کھڑی تھی۔ بیچاسی سیاہیوں کو ننگے پاؤں پریڈ کراتے ہوئے میدان میں لایا گیا اور جارسیاہیوں کو وہیں گوٹی کا نشانہ بنادیا گیا اور بقیہ اکیاس سیاہیوں کی وردیاں بھاڑ کر اتار دی گئیں، فوجی میڈل نوچ لئے گئے اور وہاں پہلے سے موجودلوہاروں سے ان باغی سیاہیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں 6۔

جوسپائی پلٹن میدان سے واپس آگئے تھان میں نفرت اور غصہ پھوٹ رہا تھا اور انہوں نے 10 رمئی کو اتوار کے دن جب بھی اگریز فوجی افسر گرجا گھر میں اتوار کی عبادت کے لئے جمع ہو رہے تھے کہ یکا یک چند جو شینے نو جوانوں نے مشتعل ہوکر ہندوستانی سپاہیوں کی بیرکوں میں آگ لگا کر آزادی کی جدو جبد کا اعلان کر دیا۔ کرئل فینس (Finnis) سب سے پہلے ان انقلابی سپاہیوں کی گولی کا نشانہ ہے آ۔ اس کے بعد نو اور انگریزوں کوئل کردیا گیا جن کی قبریں آج بھی میرٹھ ۔ رڑکی روڈ پر واقع سینٹ جونس سیمٹری میں اس تاریخی واقعہ کی یاد دلاتی ہیں۔ حالانکہ بہت سے مورفیین نے ہزاروں انگریزوں کے قتلِ عام کا حوالہ دیا ہے مگرمیرٹھ کے قد بی سیحی قبرستان میں صرف دی قبریں ہیں جودس میں جودس می خوالہ دیا ہے مگرمیرٹھ کے قد بی سیحی قبرستان میں صرف دی قبریں ہیں جودس مئی کے واقعہ کی خاموش گواہ ہیں۔

ان انقلا بی فوجیوں میں جوش وجذبہ پیدا کرنے میں میرٹھ کے صدر بازار کی جار طوائفوں طوائف صوفیہ، مہری، زینت اور گلاب کو بھی بہت دخل ہے <sup>8</sup>۔ان فوجیوں کو ان طوائفوں نے ہی وطن پرتی کے لئے انہیں للکارا تھا اور اس طرح 1806، میں قائم میرٹھ کی فوجی حیاؤنی دیکھتے دیکھتے ہی انگریزوں کی غلامی ہے آزاد ہوگئی۔

ان کلمات نے اشتعال طبع بیدا کیا ......مردانگی کی آگ بھڑک اٹھی اور مرنے مارنے پر تیار ہوگئے <sup>9</sup>۔ میرٹھ کے اس واقعہ نے عام بغاوت کی کیفیت بیدا کردی تھی اور آگ کی طرح یہ خبریں بھیل گئیں تھیں۔ میرٹھ چھاؤنی کی اس چنگاری نے دیکھتے ہی دیکھتے شعلہ کروالہ بن کریورے برصغیر کوابنی لیبیٹ میں لے لیا۔

ای دوران انقلا بیول نے میر ٹھ سینٹرل جیل کے درواز ہے توڑ دئے ، کھڑکیاں اکھاڑ پھینکیں اور ایک دن پہلے جیل میں قید اپنے ساتھیوں کو آزاد کرالیا۔ ان کے ساتھ تقریباً بارہ سوقیدی بھی جیل سے نکل بھا گے۔ بعض قیدی ہتھکڑی اور بیڑی لگے ہوئے وہاں سے چل دئے اور عبداللہ پور ، بھاون پور ، سیال ، مبارک پور ہوتے ہوئے مان پور بہو نچ جہاں کسی نے انگریز وں کے ڈرکی وجہ سے ان کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کا شنے کی ہمت نہیں کی۔ وہاں مان پورگاؤں کے ایک لوہار مہراب خاں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان قید یوں کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو کنویں میں ان قید یوں کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو کنویں میں ڈالی دیا۔

میرٹھ کے عالم مولا ناسید عالم علی اوران کے بھائی سید شبیر علی جوصاحب کشف برزگ تھے، دل کھول کران باغی سیاہیوں کی مدد کی۔شاہ بیر درواز ہے سے نو چندی کے میدان تک ہزاروں جوان سر بکف آتشِ سوزاں بنے ہوئے نبرد آزما دکھائی دے رہے شے۔ یکا کیک کپتان ڈریک اسلحہ سے لیس ایک فوجی دستہ لئے ہاپوڑ روڈ پرنمودار ہوااور ہجوم پرفائنگ کردی۔ یہاں زبردست قتلِ عام ہوا۔ 11 مئی 1857ء کو بائیس حریت پہندوں کو نو چندی کے میدان میں بھائی دے دی گئی جن میں سید عالم اور سید شبیر علی صاحبان بھی شامل تھے۔شہر کے باشندے یہ خبرین کر بھڑک اٹھے اور اسی دن سرکاری دفاتر کو نذر آتش شامل تھے۔شہر کے باشندے یہ خبرین کر بھڑک اٹھے اور اسی دن سرکاری دفاتر کو نذر آتش کردیا۔ انتظامیہ مفلوج ہوگئ ۔ ہر طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور دھو کئیں سے آسان نظر نہیں آر باتھا۔ 11

میرٹھ کے متاز شاعرمولا نا اسمعیل میرٹھی جوخود اس ہنگامے کے بینی گواہ تھے ان کے جیٹے محمد اسلم میبنی اسپنے والد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ'' دس ممکی 1857ء کا واقعہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی 14 تاریخ اس دن تھی۔ پڑوس میں دعوت روزہ افطار کی تھی۔ مولانا اوردیگراعزااس میں شریک تھے۔ ایکا یک ہولناک شوروغل کی آوازیں بلندہوئیں۔
معلوم ہوا کہ جیل خانہ تو ڑ دیا گیا ہے اور قیدی بھاگ رہے ہیں۔ لوہاران کی معمور ف بیں۔ شہر کے لوگ سراسیمہ ہرطرف رواں دواں نظر آرہے تھے۔ کثیر التعداد آوی جیل خانہ کی سمت دوڑ ہے چلے جارہے ہیں۔ مولانا کے فظر آرہے تھے۔ کثیر التعداد آوی جیل خانہ کی سمت دوڑ ہے جلے جارہے ہیں۔ مولانا کے قلب پراس ہنگامہ کا بہت گہراا ثر ہوا۔ اس عظیم الثان ہنگامہ دارہ گیر کا تلاطم ۔ دبلی کی تباہی کا نقشہ ، اہل دبلی کا حال پر بیثان ، ان باتوں نے مولانا کے ول ود ماغ پر بچین ہی میں ایس گہراا ثر بھایا کہ آئندہ زندگی میں فلاح و بہبود وخلائق کے لئے بلا لحاظ دین وملت یا ذات پات مصروف کا رہے۔ '' مولانا اسماعیل میرٹھی کے زل میں بھی آزادی کی تڑ ہے بیدا ہوئی جس کا ظہرار انہوں نے اس طرح کیا ہے۔

علے ختک روئی جو آزاد رہ کر ہے وہ فوف و بہتر ہے ملوے سے بہتر جو ٹوٹی ہوئی حجونی ہو فسرر ہو ہو کھل کے ملوے میں مکل سے جہاں کے مطر ہو کھل میں مکل سے جہاں کے مطر ہو

محمہ غلام مولی بخش قلق میر کھی ولی کا نے میں فاری کے استاد مولا نا اہا مربخش صبب تی کے شاگر دہوئے ۔ قلق نے تعلیم کممل کرنے کے بعد ولی میں سکونت اختیار کرلی ۔ 1857 ۔ کے واقعات اور حادثات سے ول بر داشتہ ہو کرا ہے وطن میر نھے آئے ۔ ان ہنگا موں میں ان کے استاد مولا نا اما بخش صبب آئی اور ہم درس مولوی عبد الکریم سوز کو انگریز وال نے تمل مربیء میں آگر انہیں وہلی کی مخلول کی شکلی کا احساس رہا۔ خود لکھتے ہیں :

میر نھھ میں آگر انہیں وہلی کی مخلول کے ہم وہ ہے یہ ان یا با شاہی ہو میں میر نہیں میر نہیں میں ہے قلق تو کر بلیل نویب میں ہیں ہو انہیں میر نہیں میر نہیں میر نہیں ہو تھا کوئی ہم زباں نہیں افسوس سے کہ تیرا کوئی ہم زباں نہیں

میرٹھ کے ہی سید حسین علی ابنِ سید مدد علی نبیر ہُ حضرت بھلے شاہ سادات نومحلہ سے تھے اور میرٹھ میں سرکاری فوج میں رسالدار تھے، وہ بھی باغیوں کی مدد کے لئے آگے آئے اور بعد میں بریلی کے نواب خان بہادر کی فوج میں شامل ہو گئے۔انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف انہوں نے اپنے گھر کی عزت بچانے کے لئے اپنی ماں بہنوں کو آمادہ کیا کہ وہ خاندانِ سادات کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے کو ئیں میں کود پڑیں۔ بعد میں وہ بھی شہید میں دہ تھے۔

مجابد آزادی میوا رام گیت لکھتے ہیں کہ شہید والی خال دیسی رجمنٹ نمبر گیارہ میرٹھ کے افسر سے۔ انہوں نے سؤر کی چربی کی وجہ سے کارتو سول کو داخل اسٹور کرنے کا مشورہ دیا جس پرانگریز افسر سے ان کی جھڑ ب ہوگئی۔ انہوں نے افسر پر فائز کر دیا جس کی وجہ سے ہنگامہ شروع ہوگیا جے غدر کا نام دیا گیا۔ والی خال صاحب بہاور شاہ ظفر کے ہم شکل تھے، وہ جب میدان میں پنچے تو عام شہرت ہوگئی کہ بادشاہ سلامت خود فوج کی قیادت کر رہے ہیں۔ فوج کے حوصلے بڑھ گئے، انگریزوں کی شکست ہوئی، دوسرے دن بھی انگریزوں کو ہار کا منھ دیکھنا پڑالیکن تیسرے دن 13 مرمئی کو میدان کارزار میں آپ شہید ہوگئے۔ والی خال کان مربش سرکار کے دیکارڈ میں ''بانی غدر 1857م کی کو میدان کارزار میں آپ شہید ہوگئے۔ والی خال کانام برلش سرکار کے دیکارڈ میں '' بائی غدر 1857م کی حیثیت سے درج

کمشنرایف ولیمیز (F.Williams)نے میرٹھ کے ہنگاموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ''گوجروں اور رہائی یافتہ مجرموں نے فوراً رہزنی اورلوٹ مارشروع کر دی ہمڑکوں کو بند کردیا گیا، ڈاک کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ 11 اور 12 رمنی کورانگھڑوں (مسلم راجپوت) اور را بیون کی بند کردیا گئی کے خولدار نے فوراً اپنے آپ کو اور را جپوتوں نے تحصیل سردھنہ پر جملہ کردیا۔ قلندرخان نام کے حولدار نے فوراً اپنے آپ کو حکمران ہونے کا اعلان کردیا۔ 16

میرٹھ کے عوام نے ان انقلا بی فوجیوں کی بھر پور مدد کی اور ایک ہی دن میں یہ بغاوت ایک انقلا بی تحریک کا روپ اختیار کرگئی۔ میرٹھ کا جیل خانہ جس مقام پر تھا اس کو وکٹوریہ یارک کہا جاتا تھا اور اب اسے بھا ماشاہ پارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جگہ میرٹھ کالج کی ملکیت ہے۔ آندولن کرنے سے پہلے انقلا بیوں نے پاس میں بنے مندر میں ایک جگہ جمع ہوکر پوجا کی اور حلف لینے کے بعد آگے بڑھے۔ نعرہ تکبیر القد اکبر اور ہر ہر مہاد یو کے نعروں سے سارا شہرگونج اٹھا۔ ٹیلیفون کے تارکاٹ دیئے گئے، ریلوے لائن پر مہاد یو کے نعروں سے سارا شہرگونج اٹھا۔ ٹیلیفون کے تارکاٹ دیئے گئے، ریلوے لائن بر سے مہاد یو کے نعروں سے سارا شہرگونج اٹھا۔ ٹیلیفون کے تارکاٹ دیئے گئے، ریلوے لائن بر سے طلب کی جا سکے۔ 17

شاہ مل جائے باغیت کا باغی رہنما تھا۔ اس کے بارے میں بیر پورٹ تھی کہ' اس نے باغیت پر حملہ کیا اور اسے لوٹا اور دریائے جمنا پر کشتیون کے بل کو تباہ کردیا جو میر خصاور برطانوی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کیمپ کے بچے رسل و رسائل کا واحد اور سیدھا ذراجہ تھا۔ 9رجولائی کو باغیوں کا ایک بڑا گروہ بیگم آباد (موجودہ مودی نگر) کولوئے کے بعد سیری میں جمع ہوگیا اور برطانوی فوجی دستوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دھولانہ کے باشندواں نے وہلی کے پچھ باغیوں کی امداد سے بولیس افسروں کو نکال دیا اور سرکاری کا فندات اور عمارات کو تباہ کردیا۔ پرگنہ بروت کے لوگ با قاعدہ طور پر رسد فراہم کر ہے اور شاہ مل ک تو سط سے دتی کے باغیوں کو بھی دیتے۔ 16 رجولائی کو برطانوی فوجی دستوں کو مونٹ میں دیتی تھا۔ اس ان تی کے باشندوں کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان لوگوں نے شاہ بل کی اس تسم میں دیتی وارد ہلی کے باغیوں کے لئے انا نے ک بھر نے ذیج نے دانہ کرر کئے تھے۔ اس انا نی بی مقدار آئی زیادہ تھی کہ محکمہ رسد کی تمام کا زیاں اس ذخیر سے فرانم کر سے نے ایک فیا کو نیا کا فی خاب ہو کئی شام کا زیاں اس ذخیر سے نے سے ف ایک تعیال حسائو خوص کے لئے ناکا فی خاب ہو کئی شام کا زیاں اس ذخیر سے نے سے ف ایک قبیل حسائو خوص کے لئے ناکا فی خاب ہو کئی ہا م کا زیاں اس ذخیر سے نے سے ف ایک قبیل حسائو خوص کے لئے ناکا فی خاب ہو کئی ہو بھی ۔ 18

اردو کے سب سے پہلے سیا ی اخبار دہلی اردوا خبار کے مجاہد صحافی مولوی مجمہ باقر نے میرٹھ کے زیرِ عنوان سیا ہیوں کی بغاوت کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ ''
یہ جرم انکار 85 شعر اکس میں سے قید ہوئے کہ یوم یکشنہ کو حمیت دینی اور حمیت مذہبی نے جوش کیا اور دفعتا تمام اہلِ پلٹن رسالہ جو شخص جس حال میں تھا ہتھیار سنجال کر اول جیل خانہ سے اپنے برادران اسلامی کو چھڑا کے لائے اور معہ پلٹن درپے انگریز وں اور گوروں کے ہوئے اور جہاں ملے تہہ تینے کیا حتی کہ سب انگریز اور گورے مضطر دمدمہ میگزین میں محصور ہوئے اور جہاں ملے تہہ تینے کیا حتی کہ سب انگریز اور گورے مضطر دمدمہ میگزین میں محصور ہوئے اور جہاں کے انگریز وں کو محصور ہوئے اور خان یان نامی راہی دہلی ہوئے ۔ رڑکی سے ایک پلٹن وہاں کے انگریز وں کو مارک ان میں ان سے گوروں کا سامنا ہوا۔ تا سیدالہی وا قبال شہنشا ہی بلٹن نے ان لوگوں کو پہپا کر کے شکست دے دی اور وہ لوگ پھرا پنے دمدمہ میں گھس گئے بلٹن نے ان لوگوں کو پہپا کر کے شکست دے دی اور وہ لوگ پھرا پنے دمدمہ میں گھس گئے اور دوسوگورے مارے گئے۔ 19

میرٹھ کے باغی سپاہیوں کی عقل سلیم کا کرشمہ تھا کہ انہوں نے دریائے جمنا کو پار
کیا، ہمار ہے قدیم ملک کی روایق دارالسلطنت کو برطانوی غلامی کے جوئے سے آزاد کیا اور
جلال الدین محمد اکبر کے محروم وارث بہادرشاہ ظفر کے سر پرشہنشاہ ہندوستان کا تاج رکھا۔
اس واقعہ کی انقلابی اہمیت کو ہرجگہ تسلیم کیا گیا ہے۔ چارلس پال نے اس کی کیفیت کو مندرجہ
ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ''میرٹھ کے سپاہیوں نے فی الفورایک قائد، ایک سکہ اورایک
نصب العین پالیا ہے۔ غدر کوایک انقلابی جنگ میں بدل دیا گیا ہے''۔ 20
بعناوت کے بعد کی صورتِ حال کا نقشہ کھینچتے ہوئے ڈبلیوا پچ رسل نے اپنے
احساسات کا اظہار بچھاس طرح کیا ہے'' یہاں نہ صرف غلاموں کی جنگ، کسانوں کی
بغاوت کے بعد کی صورت کیا ہے'' یہاں نہ صرف غلاموں کی جنگ، کسانوں کی

ایک وطن کی جنگ،انقام کی جنگ،امید کی جنگ تھی۔''21 اردو کے متاز شاعر نواب مصطفے خال شیفتہ بھی 1857ء کے ہنگا ہے میں معتوب ہوئے ، جاگیریں ضبط ہوئیں اور میرٹھ کے ہنگا ہے میں سات سال کی سزا ہوئی۔ رہائی کے

اقتد ارکو بحال کرنے اور ملکی مذہب کا پوراغلبہ قائم کرنے کی غرض سے ایک مذہب کی جنگ،

بعد میرٹھ کے محلّہ خیرنگر میں حاجی ممتازعلی خال زبیری کی حویلی میں آپ نے قیام کیا۔ شیفتہ کئی سال تک میرٹھ میں رہے۔ حاجی ممتازعلی غالب کے دوستوں میں تھے اور شیفتہ سے تو غالب کا قلبی تعلق تھا، وہ بہت محبت کرتے تھے، شیفتہ کوجن حالات سے دو چار ہونا پڑااس سے مرزا غالب بھی متفکر رہتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب بھی متفکر رہتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب ایک سے زائد مرتبہ شیفتہ سے ملاقات کے لئے میرٹھ آئے۔ 22

نواب مصطفے خال شیفتہ کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپی وفاداری انگریز سرکارک ہوائے بہادر شاہ ظفر سے دکھائی اور ایوانِ شاہی میں آ داب بجالانے کے لئے گوششیں کیں 23 مفتی انظام اللہ شہائی نے مزید معلومات فراہم کراتے ہوئے کھا جہ کہ '' کمپنی بہادر نے جوروش اختیار کی تھی ملک گیری کے اعتبار سے اپنی جگہ تھے تھی مگر آزادی کے اعتبار سے اپنی جگہ تھے تھی مگر آزادی کے اعتبار سے بے جینی کا سبب بنی ۔ جا گیرواں، ریاستوں، حکومتوں کی تعبیلی نے ارباب ٹروت و جا گیرداروں میں ایک مخالفت کی اہر پیدا کردی تھی ۔ ادھر ہنگامہ جو برپا بھا تمام جا گیردار بادشاہ د تی کے ہمنوا بن گئے ۔ شیفتہ کو بھی سات برس کی قید فرنگ ہوئی، نواب سمد ای حسن خال شو برنواب شاہ جہاں بیگم والی بھو پال نے بڑی کوشش کی ۔ بعد ان کور با کرایا۔ د تی کا رہنا چھوڑ دیا تھا اپنی جا گیر پرزیادہ قیام رہتا۔ 24

میر تھ کے متاز صحافی سید جمیل الدین ججرکے صادق الا خبار نے اپنی شعد بیانی سے تحریک آزادی کو کامیا بی و کامرانی سے جمکنار کرنے میں کوئی دقیقہ نه انتحار کو اس جان باز سیاجیوں اور مجابد بین آزادی کے جوش جباد میں نعیر معمولی شدت پیدا کردی ۔ اس جان باز مدر کو انگریز دشمن تحریر کو اگریز دشمن تحریر کو اگریز دشمن تحریر کا اور میں میں سین سال قید با مشقت ن سرا سائی گئی تحکی الجد میں انہوں نے میر خد میں مستقل سکونت اختیار کرئی اور میر خد ہے تھے۔ بعد از ان جو ہر جمعہ کو شائع ہوتا تھا۔ اس کا سالا نے چندہ جاری کیا جس نے سیائی شین تاری شوت ہوتا تھا۔ اس کا سالا نے چندہ چارر و پیدا نہوں کے میں میں تجر میر نشمی نے و زند کی وار و پیدا نہوں کے ایک الدین ججر میر نشمی نے و زند کی وار و پیدا نہوں کے میں جمان الدین ججر میر نشمی نے و زند کی وار و پیدا نہوں کے میں جمان سے ایک سے تحاق سے ایک میں تعمل الدین ججر میر نشمی نے و زند کی وار و سے تحاق سے ایک سالا سے تحق سے ایک سے ایک سال سے تعمل س

قطعہ تاریخ درج ہے جس سے 1292ھ برآمد ہوتا ہے۔ ميرے مشفق و قدرداں كو ديا خدا نے وہ بیٹا کہ ہے بے عدیل حميد و سعيد و عزيز و رشيد

حسين و شريف و نجيب واصل

لبِ ہاتنبِ غیب سے اے فقیح

ندا آئے لکھ دے چراغ جمیل

جمیل الدین ہجر کی ساری زندگی اخبار نویسی میں گزری اور وہ اردوصحافت کے معمارتصور کئے جاتے ہیں۔ جمیل الدین ہجر کے اخبار صادق الاخبار نے 1857ء کے انقلاب كاسور پھونكا تھا۔ وہ شاعر بھى تھے اور 1882ءمطابق 1299 ھے كومير ٹھے میں ان كا انتقال ہوا۔ جارج پیش شور نے تاریخ وفات کہی۔

لکھی ہے رہ ج عم تاریخ ہم نے

میرٹھ کے وزیر خال وزیر 1857ء کے منگاہے کے دوران باغیت کے کوتوال تھے۔میرٹھ شلع کے چوراس گاؤل میں انگریزوں کے خلاف نفرت اور تشدد پھوٹ پڑا تھا اوراس کی قیادت بجرول گاؤں کا ایک مجاہد شاہ مل جائے کر رہاتھا۔ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے اسے اس علاقہ کا صوبہ ذار بنادیا گیا تھا۔ اس نے نہصرف انگریزوں کے ذرائع ابلاغ کوٹھی کردیا تھا بلکہ دتی جانے والی رسد کوبھی ٹھی کررکھا تھا 27۔ وزیرخاں وزیرنے اس لڑائی میں میرٹھ کے باغیوں کا ساتھ دیا اور انہیں بعد میں انگریزوں نے لال قلعہ میں قید کرلیا اور دلی میں ایک ماہ تک قیدر ہے۔ دلی کے کمشنر بہادر گریٹ ہیڑ کی ذاتی کوششوں سے رہائی نصیب ہوئی لیکن بعد میں میرٹھ کے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ مسٹرڈ نلاپ نے یانج برس کی قید کا حکم دیا۔ 1881ء میں نو کری ترک کرنے کے بعد وظیفہ تاحیات مقرر ہوا۔ <sup>28</sup> وزیرخال وزیریٹیالہ کے نز دیک چہت بنورعلائے کے رہنے والے تھے مگر قصبہ

ہاپوڑ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ 1841ء میں باغیت کے کوتو ال مقرر ہوئے اور 1857ء کی تحریب آزادی میں شاہ مل جان اور بہادر شاہ ظفر کے درمیان رابطہ کار تھے۔ وزیر خال وزیر کثیر التصانیف شاعر گزرے ہیں، جن کے تین شعری مجموعوں کے بارے میں اب تک پہنے چل سکا ہے۔ کلید نجات اور نیاز وزیر مطبع شکوفہ فیض میرٹھ سے شائع ہوئے تھے جب کہ تیسر سے شعری مجموعہ'' رموزِ عاشقاں'' کی قطعہ تاریخ رنج میرٹھی نے کہی ہے جس سے تیسر سے شعری مجموعہ'' رموزِ عاشقاں'' کی قطعہ تاریخ رنج میرٹھی نے کہی ہے جس سے سنہ 1302ھ ہرآ مدہوتا ہے۔

وزیر خال وزیر نے کلیدِ نجات کے دیباچہ میں 1857ء کے انقلاب کے جو حالات قلم بند کئے ہیں وہ ہماری آزادی کی لڑائی کی تاریخ کا ایک قیمتی سرمایہ ہیں کیونکہ نہ صرف وہ 1857ء کے انقلاب کے بینی شامد سطے بلکہ دلی کی ٹرفتاری کے واقعات انہوں نے نہایت دیانت داری سے تحریر فرمائے ہیں۔

. 1883

عبدالطیف نے 1857 وکا تاریخی روز نامپیانسا ہے کہ 'ایک میں نہیں کا ٹیکن 'ور وشرے (جو دبل ہے تمیں مردہ نے فاصلے پر ہے ) ایک تیز آند تنی پلی اور اس نے فاندہ آ شوب كا ايك غبارا تلما اور چشم زدن مين دنيا اور دنيا والول كوتهه و بالا كر ڈ الا۔ عجيب غبار تھا کہ سرکار انگریزی کی ہندوستانی فوج کا کوئی آ دمی ایسا نہ تھا جس نے ہندوستان کی زمین تاریک پر بغاوت کاارادہ نہ کیا ہواور نے انداز کی ایسی ہوا جلی کہ حکومتِ انگلشیہ کے لشکر کا کوئی تنفس زیر آسمان ایسانه تھا جومخالفت پر آمادہ نه ہوگیا ہو۔اولاً اس کے سیاہی جومیر ٹھے میں مقیم شھے، کیا ہندواور کیامسلمان ،سب نے کارتوس کے بہانے سے اپنے ....ولی نعمت کے احسان کوفراموش کردیا اورنمک حرامی پر کمر باندهی اورمصم اراده کر کےطلسم و تعدی کا ہاتھ آسنین سے نکالا اور قل و غارت گری کے لئے تیار ہو گئے اور حکام فوج کو ہلاک کیا اور ان کے اہل وعیال کوبھی جہاں تک بس چلا زندہ نہ چھوڑا۔ دودن تک '' دوسروں'' کولل و ہرباد کرتے رہے۔گھروں میں آگ لگائی اورخبررسانی کاراستہ بند کردیا بعدہ ٔ دہلی کاعزم کیا۔ 16 ررمضان 1273 هەمطابق 11 رمئى 1857 ء يوم دوشىنبە كوانگرىزى كىشكر جوشاە جہاں آباد سے مشرق کی جانب ڈھائی کوس کے فاصلے پر ہے، گھوڑوں پرسوار ہوکر آپہنچے اور 38،38اور 74 نمبر کی فوجوں کی سازش ہے بیجواس مقام پرمتعین تھیں، بے ہودہ ارادہ کیااورانگریز فوجی اورملکی حکام میں ہے جس کوبھی تینج پایا تہہ تینج کردیااور پھرشہر کارخ کیااور دفتروں میں آگ لگادی۔جیل کے درواز ہے کھول کر قیدیوں کو آزاد کر دیا اور اس دیار کے قرب وجوار کے بدمعاشوں اور دیہا تیوں کی ایک ایک جماعت پر ایسا جنون سوار ہوا کہ اہلِ اشکر کی ہمراہی میں لوٹ مار کے لئے چل دیئے اور سرِ راہ لوٹ مار کی اور اس گروہ کے آ دمی تیخ وتفنگ لے کر ہر کو چہاور ہر بازار میں قتل وغارت گری کے لئے درندوں کی طرح چکرلگاتے تھے، دوڑتے تھے اور پکڑ پکڑ کر مارتے تھے۔مخضریہ کہ جسے انگریزی لیاس میں یاتے تہہ تیج کردیتے تھے۔ یہاں تک کہتمام مذاہب کی تعلیم کے لئے سراسر .....ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔شہر کے شرفاُ ان سیاہ کاروں اور بدذ اتوں کے شور وشراور جوروستم سے پریشان اور مبہوت ہوکر نالہ وفریا دکرنے لگے۔

عبدالطیف کہتے ہیں کہ نمک حرام، بدانجام کشکر نے میرٹھ اور دہلی میں جاروں طرف لڑائی جھگڑ ااور کشت وخون کیا اور چنگیز خال کے آئینِ خون ریزی کواختیار کیا۔لوگ جوق در جوق دہلی میں آکر قلعہ معلیٰ میں بناہ گزیں ہونے پر ناز کرتے تھے۔ جب لوگ شہر میں داخل ہوئے تو وہ بدنہا د جنگ جوشور وشغب کرتے اور عجب ہنگامہ بر باکرتے تھے'۔ 29 مرزاغالب نے 1857ء کے حالات اور حادثات پرایک کتاب فاری زبان میں دشنو لکھی جس میں غالب انگریز کی زبان سے بولے ہیں اور انہوں نے مصلحت کے قلم سے اسے لکھا ہے۔ مرز ااسد اللہ خال غالب نے انگریز وں کے مظالم اور ان کی بے رحمی اور سفاکی کا تا تر ہلکا کرنے کی ایک صورت یہ بھی نکالی کہ' باغی' سیا ہیوں کے طرزِ ممل کو حاشیہ آرائی کے ساتھ بردھا چڑھا کر بیان کیا:

''16 رمضان 1273 ه مطابق 11 رمئى 1857 ء كوعلى الصباح يكاكيب ولى كى شبر یناہ اور قلعہ کے درود بوار میں زلزلہ پیدا ہوا۔ بعنی میرٹھ حصاؤنی ہے کچھ باغی سیا ہی بھا گ کے۔ د لی آئے۔سب کےسب بغاوت پر کمر بستہ اور انگریزوں کے خون کے بیا سے تھے۔شبر یناہ کے محافظوں نے جو باغیوں کے ساتھ ہم بیشہ ہونے کی وجہ سے قدر تأہمدر دی رکھتے تھے اور جوممئن ہے ہیلے سے ان کے ساتھ عہدو ہیاں بھی کر چکے ہوں ، درواز ئے صول دیے اور حق نمك اورحفاظت شهركو بالائے طاق ركھ كران ناخواندہ يا خوانده مهمانوں كاخيرمقدم كيا۔ ان سبک عنان سواروں اور تیز رفتار پیادوں نے جب شہر کے دروازوں کو کھلا ہوا اور در بانون کومهمان نوازیایا تو د اوانه وار برطرف دوزیژیها ورجهان جهان انگریز افسرون کو يا يالل كروْ الا اوران كى كوُنتيون مين آگ اكا دى ۔ اہل شبر كو ، جوسر كارائلريزى كے مُمك خوار تضے اور حکومت انگریزی کے سائے میں امن وامان کے ساتھ زندگی بسر رریے تنے۔ بہتھیا ر ے بے گاند، تیم وتبر میں بھی امتیاز نہ کر کتے تھے۔ نہ ہاتھ میں تیم رکتے تھے نہ شمشیر ۔ تی یوجیموتو بیاوگ بسرف اس مطلب کے ہرکزنہ نتھے کہ جنگ وجدل ہے واشظے مرزمة وہ پ ان فويول نے اپنے آپ کواس آفت نا گہائی کے آپ ماجز اور ہے۔ اس باید است ۔ کھروں کے اندرنم اور ماتم میں بیٹھر ت۔ بندہ بھی انجیں ماتم زوجان میں ہے ہے۔ پہتم ز دن میں صاحب رئیمنٹ بہاور کے قلع میں مارے جائے گئی نبر آئی۔معلوم ہوا آیہ واراور بیادے ہر کل کویتے میں کشت اکا رہے ہیں۔ پھر تو لوٹی خبارایس نہیں جوکل انداموں ۔

خون سے رنگین نہ ہو۔ انگریزوں کے پاس علاوہ دیی میں سوائے اس پہاڑی کے جوشہر میں واقع ہے، اور پچھ باتی ندر ہا۔ چنانچہ ابل دانش نے اس جائے تنگ میں دمد ہے اور مور پے بنائے اور ان پر زبردست تو پیں لگائیں۔ دیسیوں نے بھی جوتو پیں میگزین سے اڑائی تھیں ان کولے جا کر قلعے میں نصب کیا اور دونوں جانب سے گولہ باری شروع ہوئی۔ 300 انگریزی سرکار کے مخرچتی لال نے 12 مرئی سے 20 مرئی 1857ء کے واقعات انگریزی سرکار کے مخرچتی لال نے 12 مرئی سے 20 مرئی 1857ء کے واقعات پر ایک روزنا مچہ میں 17 مرئی سے متعلق میرٹھ کے بارے میں لکھا ہے کہ دو ہرکارہ شاہی میرٹھ سے والیس آئے اور خبر کی قریب ایک ہزار فرنگی مرداور عورت اور بچ صدر بازار میں جمع ہوگر رہتے ہیں اور سورج کنڈیر تو پیس چڑھا کر مور چہ قائم کیا ہے اور بیان کیا کہ گوجروں نے میرٹھ اور سیام پورے بچ میں بڑی لوٹ مجارتھی ہے۔ اس واسطے بادشاہ نے دو کمپنیوں کو بل میر تھیں رتعین کیا۔

دیوانِ عام میں برآ مد ہوئے۔ دوسوار میرٹھ ہے آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ بر پلی اور دیوانِ عام میں برآ مد ہوئے۔ دوسوار میرٹھ ہے آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ بر پلی اور مرادآ بادسے فوج و بیادگان اور سوار مع توب خانہ اور خزانہ کیٹر میرٹھ میں پہنچے۔ ان سے انگریزوں نے فریاد کی کہ میرٹھ کی فوج نے نمک حرای کر کے اور افسروں کوئل کر کے دبلی کی طرف راہ کی فوج بر بلی اور مرادآ باد نے انگریزوں کو جواب دیا کہ اس کا عوض تم نے تین سو سفر منیا کی بلٹن کے سیابی مار کے لیاب یقین ہے کہ تم ہم سے بھی ایسابی سلوک کروگے۔ میں کہ بیٹن کے سیابی مار کے لیاب یقین ہے کہ تم ہم سے بھی ایسابی سلوک کروگے۔ میں کر انگریز اپنے مور چہ گاہ میں چلے گئے اور فوج پر گولہ اندازی شروع کی فوج نے بھی مور چہ جما کے گولے مار نے شروع کئے ۔ خدا کی قدرت سے ایک گولہ اس مرتگ میں جو فرنگیوں نے گھود کی تھی جا پڑا اور سرنگ کے ارخ نی کی ترکر انگیوں کا مور چہ اڑ گیا اب کوئی فرنگیوں نے گھود کی تھی جا پڑا اور سرنگ کے ارخ نی کوئی ایس خوشی حاصل ہوئی۔ 13 میرز اجرت دہلوی نے 'جراغ دہلی'' کے عنوان سے اپن تصنیف میں بہادرشاہ میرز اجرت دہلوی نے ''جراغ دہلی'' کے عنوان سے اپن تصنیف میں بہادرشاہ طفر کے خلاف مقد سے میں حکیم احسن اللہ خال کے بیان کونقل کیا ہے کہ ''دہلی کی رجمنگ کے افسروں کی گفتگو سے میں جمعے گیا تھا کہ دہلی اور میرٹھ کے رسالوں میں کامل انقاق ہے۔ کے افسروں کی گفتگو سے میں جمعے گیا تھا کہ دہلی اور میرٹھ کے رسالوں میں کامل انقاق ہے۔

چھیاں اور حکم جودیگر چھاؤنیوں کی رجمنوں کو بھیجے گئے ان میں بھی ان کے وعدے کا حوالہ نہیں دیا گیا صرف یہ صفعون ہوتا تھا کہ فلال رحمنٹیں آگئ ہیں اور کیاتم بھی آؤگے۔ میری رائے میں باغی دہلی میرٹھ سے محض ان وجوہ سے آئے۔ (1) دہلی میرٹھ سے قریب تھا اور دہلی اور میرٹھ کے رسالہ ہم خیال تھے (2) دہلی میں میٹزین وغیرہ بہت تھا (3) دہلی میں شہر پناہ تھی اور محافظت خوب ہو سکتی تھی (4) بادشاہ دہلی فوج نہ ہونے کی وجہ سے نہتا تھا (5) بادشاہ کے پاس خواہ ہندوخواہ مسلمان رئیس جمع ہونے میں ابنا فخر سمجھیں گے۔

رہ کہا ہوں ہے۔ اور النظیر رجمنٹ کے افسر باواز بلند کہدر ہے تھے کہ''میرٹھ کے لال قلعہ پرتعینات والنظیر رجمنٹ کے افسر باواز بلند کہدر ہے تھے کہ''میرٹھ کے سوارتو آ گئے ہیں بیدل رجمنٹیں بیچھے آرہی ہیں''۔

حکیم احسن القدخال کا بیٹھی کہناتھا کہ بچھ باغی افسرول نے بادشاہ سے کہدکر وبلی کے قرب و جوار کے دو گوجرول کو ایک ڈھول اور ایک کنزی دلوا دی تھی اور وہ انگریزی کیمپ کی رسدلو نے میں شریک ہو گئے تھے۔اسی طرح سکندرہ ہنگی بلندشہ کے قرب و جوار میں ایک راؤ کوہمی ایک ڈھول اور ایک لکڑی اس غرض کے لئے دی گئی تھی'۔ 32

مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریز اپنے ساتھ صبرف سامراتی تسلط ہی نہیں بلکہ مغربی تبند بیب، طرز زندگی اور معاشی بحران بھی لائے۔ ہندوستان کے لئے عام طور سے اور معاشی بحران بھی ایک نیاحاد شاور تج بہتھا۔ انگریز انتقام کی آگ میں مسلمانوں کی نظام تعلیم وزیبت کو ہی نہیں بلکہ ان کے دینی و معاشرتی اور تہذیبی و حمانے کو مسلمانوں کے نظام تعلیم وزیبت کو ہی نہیں بلکہ ان کے دینی و معاشرتی اور تہذیبی و حمانے کو مسلمانوں کے نظام تعلیم وزیبت کو ہی نہیں بلکہ ان کے دینی و معاشرتی اور تہذیبی و حمانے کو مسلمانوں کے نظام تعلیم وزیبت کو ہی نہیں بلکہ ان کے دینی و معاشرتی اور تہذیبی و حمانے کو مسلمانوں کے نظام تعلیم وزیبت کو بھی نہیں بلکہ ان کے دینی و معاشرتی اور تہذیبی و حمانے کی منہدم کرنا جاسے تنظیم

ہند وستانی مسلمانوں نے اجہائی طورت یے مسوئ سرایا تھا کہ اندریزی خلومت میں ان کی ترقی و کامیا ہی کا کوئی راستے نہیں : و کا جب تک کیدہ و خودا ک می ملی تدبیہ نہ ہیں۔ اس و ورکے قائدین نے مسلمانوں کے مرض کی الب الب شخیص می اور سالب نفہ ہویئے کیا۔ کیا۔ کسی نے جدید تعلیم کانسخه اپنایا، سی نے قدیم نظام تعلیم پینی در فادوں نے قیام و ترقیق کیا۔ کسی نے جدید تعلیم کانسخه اپنایا، سی نے قدیم نظام تعلیم پینی در فادوں نے قیام و ترقیق و کی اسلان نے منسوب مرتب ہے تھا تھی نے سیائی و قومی مسائل سے خلف نے انقابی تی دیاں بریا میس، سی نے ادبیات خلافت فاجھ تھیا ر

آزمایا تو کسی نے اصلاحِ امت و دعوتِ اسلامی کے مقاصد کی بھیل کے لئے مستقل بنیادوں پرا قامتِ وین اوراحیائے حکومت الا ہید کانعرہ بلند کیا۔

میر کھ میں موجود تھے۔ سرسیداحمد خال نے اسباب بعناوت ہندلکھ کرانگریزوں کی پالیسیوں میر کھ میں موجود تھے۔ سرسیداحمد خال نے اسباب بعناوت ہندلکھ کرانگریزوں کی پالیسیوں کو ذمہ دار قرار دیا تو مولانا قاسم نانوتوی نے جہاد کاراستہ چنا۔ مظفر نگر ضلع کے پرگنہ کیرانہ و شاملی میں مولانا قاسم نانوتوی، بانی دارالعلوم دیو بند، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، بانی مدرسہ صولتیہ ملکہ معظمہ، حاجی امداداللہ مہاجر ملگی، مولوی عبدالحکیم اور چودھری عظیم الدین نے شاملی تحصیل پر حملہ کیا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اس جہاد کیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اس جہاد کی قیادت کی اور مسلمانوں، گوجروں اور شیخوں کی بستی میں نقاروں کی آ واز پر اعلان ہونے لگا۔

" ملک خدا کا اور حکم مولوی رحمت الله کا<sup>"</sup>

مولانا قاسم نانوتوی اس جہاد میں زخمی بھی ہوئے اور مولانا کیرانوی کو باغی قرار دے دیا گیا اور ان کی زمین و جائیداد کو ضبط کرلیا گیا 33 – 30 رجون 1857ء کو مولانا رحمت الله کیرانوی بغاوت سے متعلق صلاح ومشورہ کرنے کی غرض سے دلی میں مغل باوشاہ بہادر شاہ ظفر سے ملے تھے 34 کسی طرح سے وہ مکہ معظمہ جانے میں کا میاب ہو گئے جہاں انہوں نے بنگال کی صولت النسا کے مالی تعاون سے مدر سے صولتیہ قائم کیا -75 سال کی عمر میں مدینہ میں وصال ہوا اور و ہیں مدفون ہوئے۔

عیسائیوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا تو انہوں نے اپنا پہلا اور سب سے بڑا وشمن مسلمانوں کو ہی سمجھا کیونکہ مسلمانوں سے ان کی عداوت موروثی تھی میں ان کی ناکامیاں ایک ایسازخم ہے جوآج تک انہیں مسلمانوں سے انتقام لینے پراکسا تار ہتا ہے۔فلسطین،عراق،لیبیااورافغانستان اس کی تازہ مثالیں ہیں۔

سرسید کے بڑے ماموں نواب وحیدالدین خاں جوعصر کی نماز پڑھ رہے تھے، کسی سیابی نے عین نماز کی حالت میں ان کو گولی مار دی اور وہ شہید ہو گئے۔اسی طرح سرسید کے ۔

ماموں زاد بھائی مولا ناہاشم کوبھی انگریزوں نے شہید کردیا اور سرسید کی والدہ عزیز النسائبیم اپنی نابینا بہن کے ہمراہ حویلی جھوڑ کراپی نوکرانی کی کوٹھری میں جھپ گئیں اور گھوڑ ہے کے دانے پر گئی دن تک بسر کی اور بیاس سے بے حال تھیں۔ بھی سرسیدان کودتی سے میرٹھ لے آئے اور اس صدے سے ان کا انتقال ہوگیا اور میرٹھ کے قبرستان میں ان کی تدفین کردی گئی۔ اس حادثہ کا ذکر سرسید نے سیرتے فریدیہ میں بہت تفصیل سے کیا ہے اور مولوی الطاف حسین حالی نے حیاتے جاوید میں بھی اس واقعہ کا ذکر کریا ہے <sup>36</sup>۔ مولوی حمیح اللہ کے سوائح نگار مولوی ذکا اکٹد خال نے اس واقعہ کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ 37

1857ء کی بغاوت کے نتیجہ میں برطانوی ظلم اور زیادتی ہے ہونے والے ذاتی تقصان اور قومی سانحے کی طرف سرسید کے حساس مزاخ نے شدید روعمل کا ثبوت دیا۔
انہوں نے رسالہ اسباب بغاوتِ ہند میں میر ٹھ کی فوخ کو تحت سزا کیں وینے پر لکھا ہے کہ'' میں شور شھ میں سیاہ کو بہت مخت سزادی گئی جس کو ہرا یک عقل مند بہت برا اور ناپند جانتا ہے۔
اس سزاکار نج جو کچھون نے کے دل پر تزرامیان سے باہر ہے۔ وہ اپنے تمغول کو یادگرت تھے اور بجائے اس کے بیزیوں اور جھکڑیوں کو پہنے ہوئے دکھے کر روتے تھے وہ اپنی وفا داریوں کا خیال کرتے تھے اور پھراس کے صلہ میں جوان کو انعام ملاتھا دیکھتے تھے اور علاوہ اس کے کا خیال کرتے تھے اور پھراس کے سر میں تھا اور جس کے سب وہ اپنے تیکس ایک بہت ہی بڑا ان کا ہے انتہا غرور جوان کے سر میں تھا اور جس کے سب وہ اپنے تیکس ایک بہت ہی بڑا کا شاپڑے گایا یہی دن نصیب ہوگا۔ اس رخی اور غصہ کی حالت میں دسویں مئی کو فوج سے وہ کرکت سرز دہوئی کہ شایداس کی ظیر بھی سی تاریخ میں نہیں ملنے کی۔ اس فوج کو کیا جارہ ربا کہ اس حرکت سرز دہوئی کہ شایداس کی ظیر بھی سی تاریخ میں نہیں ملنے کی۔ اس فوج کو کیا جارہ ربا کے اس میں جو سکے اس میں خور کے کرکت سرز دہوئی کہ شایداس کی ظیر بھی سی تاریخ میں نہیں ملنے کی۔ اس فوج کو کیا جارہ ربا تھا تھا۔ کہ بھاں تک جو سکے سیس بیور نے کر

میرٹھ کی فوٹ سے جوحرکت ہوئی تھی اس سے تمام ہندوستانی فوٹ نے یقین جان لیا تھا کہ اب سرکارکو ہندوستانی فوٹ کا اعتبار نہ رہا۔ سرکار وقت یا لرسب کوسرا دیسے کی اور اس سبب سے تمام فوٹ کواپنے افسرول کے فعل اور قول کا اعتبار اور اعتماد نہ تھا۔ سب آپس میں کہتے تھے کہ اس وفت تو یہ ایسی باتیں ہیں جب وقت نکل جائے گاتو یہ سب آ نہمیں بدل ابتدائے غدر میں جب ہنڈن پر فوج کشی کا ارادہ ہوا ہے ہنوز فوج روانہ نہ ہوئی کشی کہ بعض کہ بعض آ دمیوں کی صاف رائے تھی کہ جس وقت دتی پر فوج سے لڑائی شروع ہوئی بلاشبہ تمام ہندوستانی فوج بگڑ جائے گی چنانچہ بہی ہوا۔ سبب اس کا یہی تھا کہ فوج سے لڑائی شروع ہوئی ہونے کے بعد ممکن نہ تھا کہ باتی فوج سرکار سے مطمئن رہتی۔ وہ ضرور مجھی تھی کہ جب ہمارے بھائی بندوں کو مارلیس کے تب ہم پر متوجہ ہوں گے اس لئے سب نے فساد پر کمر باندھ لی اور بگڑتے گئے۔ جن کے دل میں پچھ فساد نہ تھا وہ بھی بہ سبب شامل ہوئے فوج کے باندھ لی اور بگڑتے گئے۔ جن کے دل میں پچھ فساد نہ تھاوہ بھی بہ سبب شامل ہوئے فوج کے ہیں جبھے سے الگ نہ ہو سکے۔ ہندوستانی رعایا جانتی تھی کہ سرکار کے پاس جو پچھ ہے وہ ہندوستانی فوج ہے جب الگ نہ ہو سکے۔ ہندوستانی رعایا جانتی تھی کہ سرکار کے پاس جو پچھ ہے وہ ہندوستانی فوج ہے جب تمام فوج کا بگڑنامشہور ہوگیا سب نے سراٹھایا عملداری کا ڈردلوں ہندوستانی فوج ہے جب تارہا اور سب جگہ فساد ہریا ہوگیا۔ 38

سرسید نے اسبب بغاوتِ ہند میں موٹے طور پر پانچ اسبب بیان کے ہیں (1) تجاویز حکومت سے متعلق رعایا کی غلط بھی (2) ہندوستانی سیاسی نظام اور یہاں کے عوام کے رسم ورواج کے برخلاف اصول و قانون اور سیاسی نظام کا نفاذ (3) رعایا کے رسم ورواج ، عادات واطوار،ان کی بدحالی اور مصائب سے حکومت کی ناواقفیت (4) فوج میں بد نظمی ، بےاطمینانی اور ہندوستلم اتحاد (5) اچھی حکومت کے لئے حاکم اور رعایا میں اچھے روابط جیسے لازمی امور کا ترک کر دینا اور قانون ساز کونسل میں ہندوستانیوں کی عدم شرکت اس فوجی انقلاب پہ قابو پالینے کے نتیجہ میں انگریزوں کی طرف سے ہندوستانیوں برجوظلم وزیادتی ہوئی اس کا کفارہ اوا کرنے کے لئے سرسید نے خود کو ملک وقوم کی خدمت برجوظلم وزیادتی ہوئی اس کا کفارہ اوا کرنے کے لئے سرسید کوجنم دیا <sup>39</sup> اپنے اس نئے برسید کے جو سے سال بعد دسمبر 1889ء میں علی گڑھ میں منعقد ہونے والے مسلم ایجویشنل کا نفرنس کے چو سے سالا نہ اجلاس میں اس طرح بیان کیا:

'' کم بخت زمانہ غدر 1857ء کا ابھی لوگوں کی یاد سے بھولانہیں ہے…نامی نامی خاندان تباہ ہو گئے…غدر کے بعد مجھ کونہ اپنا گھر لٹنے کا رنج تھانہ مال واسباب کے تلف ہونے کا، جو کچھ رنج تھا اپنی قوم کی ہر بادی اور ہندوستانیوں کے ہاتھ سے جو کچھ انگریزوں پر گزرااس کا رنج تھا۔ جب ہمارے دوست مرحوم شیسکپیئر نے جن کی مصیبتوں میں ہم اور ہماری مصیبتوں میں وہ شریک بتھے، بعوض اس وفا داری کے تعلقہ جہاں آ باد جوسا دات کے ایک نہایت نامی خاندان کی ملکیت تھا اور لا کھرو بیہ سے زیادہ کی ملکیت تھا مجھ کو دینا جا ہا تو میرے دل کونہایت صدمہ پہنچا.... میں نے اس کے لینے سے انکار کردیا.....جو حال اس وقت قوم کا تھا مجھ سے دیکھانہیں جاتا تھا۔ 40

بعض انگریز فوجی افسروں نے بھی 1857ء کے واقعات، حالات اور حاد ثات پر اپنے ایٹے ایٹے نقطۂ نگاہ سے لکھا ہے جس کی تاریخی نوعیت آج بھی ہے۔ ہے اے بی یامر (J.A.B.Palmer) نے میرٹھ کے انقلاب پر اپنی تصنیف میں 24 را پر یل 1857ء کو فوجی پر ٹیڈگراؤنڈ کے حالات پر تفصیل ہے روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ:

'' 1857 اپریل 1857 ء کوموسم گرما کے شباب کا زمانہ تھا، اوگوں کے پاس کام کم تھا اور تعطیلات کے مزے لئے جارہ بے تھے۔ آرک ڈیل وسن (Archdale Wilson) اپنے اسٹیشن سے 24 راپریل سے ہی غائب تھا وراپریل کے اختیام تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ <sup>41</sup> اس کے علاوہ بھی لوگ تھے جواپی ڈیوٹی سے غائب تھے۔ واقعہ والے دن 20 ویں این آئی میں کمیٹین سے اوپرریک کا کوئی بڑا افسر موجود نہیں تھا اور ایسی صورت میں میر ٹھ میں حالات کا بگڑنا نہایت حشر آمیز تھا، لیکن یہ واقعات اثر ات سے خال نہیں تھے۔ ولسن کی میں حالات کا بگڑنا نہایت حشر آمیز تھا، لیکن یہ واقعات اثر ات سے خال نہیں تھے۔ ولسن کی میں صادر بائنزس کے کرنل جونس (Colonel Jones کا کوئی میں کاربائنزس کے کرنل جونس (Colonel Jones کا کوئی سینہ افرادہ جو بونسی بھا گیا۔ اور کرنل کسانس کا کوئی تج بنہیں تھا۔ لیکن جب ولسن واپس آگیا تو جونسی بھا و تھا۔ اور کرنل کسانس نہائی کوئی جانبی تھا اور وقت اسٹیشن پر بوڑ ھے نم یہ بیا کاربیل کے کہ کارب کی کھیل آمیتی کاربیل کاربیل کوئوا۔ جس سے کوئی تھا۔ اور کرکن تھا۔

مارج كاختام بركاريكل المعتمد ايك أميني بسدركي هيئيت ميله ميل أيهم

اسیاء کی خریداری کے سلسلے میں ہردوار چلاگیا۔ای اثناء میں وہاں ہیضہ پھیل گیا اور اسمتھ نے وقتی طور سے مسوری میں قیام کرنا مناسب سمجھا۔وہاں اس نے انبالہ میں ابتدائی ہنگاموں کے بارے میں ساجورائفل ٹریننگ کے آگے بڑھنے کے ساتھ ہی اینفلڈ کارتو سوں کے استعمال کے بعدوقوع پذیر ہوئے تھے۔وہاں اس کی کسی سے ملاقات ہوئی جوسیا ہیوں کے استعمال کے بعدوقوع پذیر ہوئے تھے۔وہاں اس کی کسی سے ملاقات ہوئی بوسیا ہیوں کے ایک گروپ میں شامل حولدار بوسیا ہیوں کے واقعات جو ملک گیر پیانے پرمشہور ہو چکے تھے، کے حوالے سے کہدر ہے تھے بہرام پور کے واقعات جو ملک گیر پیانے پرمشہور ہو چکے تھے، کے حوالے سے کہدر ہوتی کہدر ہوتی کے میں بھی بعناوت ہوتی میں بھی بعناوت میں شرکت کروں گا اور پوری فوج بعناوت کرے گئے۔اس واقعہ کا میچل اسمتھ پر گہرا انٹریزا۔ 43

13 راپریل کی رات میرٹھ میں ہنگامہ آرائی کا پہلا واقعہ نمودارہوا۔ جس میں پانچ جھونیڑیاں خاکسر کردی گئیں۔ ان میں سے ایک جھونیڑی تیسری گھڑ سوار فوج کے ایک سوار کی تھی جس کا نام برجمون تھا۔ برجمون کو جوالدار میجر بنادیا گیا تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بسماندہ ذات سے تعلق می وجہ سے کارمیچل اسمتھ اسے غیر ضروری طور برمد دیا کرتا تھا۔ اس واقعہ کو عمومی طور سے تاریخ دانوں نے نظر انداز کیا ہے جس میں اس منحوں پریڈ سے قبل 13 راپریل کی رات میں برجمون کے جھونیڑ کے کو خاک کر دیا گیا تھا۔ اگر چہ اس واقعہ میں بغاوت کا سب سے بڑا ثبوت موجود تھا۔ پھر بھی یہ بہت ہے کہ اس واقعہ کو میرٹھ پولیس کی ڈائری میں ریکارڈ کرلیا گیا تھا۔ بہر حال اس واقعہ کی تفصیلی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ برجمون کے جھونیڑ کے کو دومر تبہ آگ کے حوالے کیا گیا اور تیسری بنالین میں ایک شیدگی کا ماحول ضرور تھا جس کا تعلق برجمون سے تھا 44 ۔ وہ انقلا بی فوجیوں بنالین میں ایک شیدگی کا ماحول ضرور تھا جس کا تعلق برجمون سے تھا 44 ۔ وہ انقلا بی فوجیوں کی نقل وجرکت کے متعلق ساری اطلاعات اگریز حکام کو دیتا تھا۔

کار پیل اسمتھ 23 اپریل کو بروز جمعرات واپس میرٹھ پہنچا اور اس زمانے کے رواج کے مطابق رات میں ایک پالکی میں سوار ہو کرفوجی اسٹینن کی طرف روانہ ہوا۔ صبح ہونے کے مطابق رات میں ایک پالکی میں سوار ہو کرفوجی اسٹینن کی طرف روانہ ہوا۔ صبح ہونے تک وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا اور ایڈ جوٹیٹ لفٹیئٹ میلو لے کلارک ( Melville

Clarke) کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کی رہائش گاہ پر آئراس سے ملے اور اس کی غیر حاضری میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں پوری تفصیل سے اسے آگاہ کرے یا سے دکھائے ۔میلو لے نے جوایک خاص چیز اسے دکھائی وہ پلاٹون مشق کا نظر ثانی شدہ منصوبہ تھا اور اس براس نے تھم کی سفارش کی ۔اس کے بعد اسمتھ نے اسی ون 23 را پر بل کو تین فیصے کئے ۔

یہلا فیصلہ اس نے بیدکیا کہ اسکے روز لیعنی 24 ایریل بروز جمعہ اس نے ریجمنٹ کے ان سیاہیوں کی پریڈ کا حکم دیا جن کو کارتو سوں کےاستعمال پراعتر انس تھا۔اس نے بیجسی کہا کہ فوجی ان کارتو سوں کے استعمال کا مظاہرہ کریں اور ان کےسرکومنھ کے بیجائے ہاتھوں ہے ہی تو ڑ کر بندوقوں میں ڈالیں۔ مذکورہ تینوں فیصلوں میں بیہ پہلا فیصلہ تھا جس سے بیہ کے ہوجاتا کہ فوجیوں کارویہ کیا ہے <sup>45</sup>۔ دوسرا فیصلہ اس نے بیرکیا کہ مَا نڈران جیف کے ملٹری سکریٹری کرنل کرزن کے نام اس نے ایک خط لکھا جس میں اس نے بیاطال عودی کہ میں نے ساہے کہ پوری فوج بغاوت پر آمادہ ہے اور اس نے پوری بات من وعمن الکھ دی جو اس نے مسوری میں حولدار ہے شکھی۔اور درست تو لیمی ہے کہ جو کیجھاس نے سناتھا وہ بالکل تھے تھا۔ بہر حال ، آخر میں اس نے حولدار میجر اور اس کے خاص منبر برجمو ہمن کو با بھیجا۔ جب وہ آ گئے تو اس نے برجموہن کو ایک کارتو س جیلائے کے لئے کہا۔ اسمتھ کے مطابق برجموبن نے کہا کہ فوتی مشق میں تبدیلی ہے سیابی خوش ہوں گے۔ بیشام یا تی ہے جھے کے درمیان کی بات ہوگی۔ کیونگہاس زیانے میں انگریز افسروں کامعمول تھا کہ رمیوں کے دنوں میں وہ جو کیجے ہے شام 5 کیجے کے درمیان اندرون خانہ ہی قیام کرتے ہے۔ <sup>(4)</sup> معاملات کی اس ترتیب میں شک کانھی ایک پہلوم وجود ہے۔ اس کا رتا رتیا ہے۔ تعد بیرجانتاتھا کہ بوری بنگال آرمی بغاوت برآ ماوہ تھی جبیبا کہان نے رئی رزن ونھ نیک میں تھا،تواس روزیر پیرمیں فائر تک مشق کاخلم دینے ہے کہاں نے وہ بارسو حیا ہوتا۔ایراس و به یقین تھا کہ فائر نگ میں کارتو ساوڈ کرنے کا طریقہ بران دینے ہے۔ ہبر ہوٹھیک ہوجا تا تو پھرمسوری میں سنی ہوئی ایک بلواس پر یقین کر نے اس نے لرناں سرزن و خطابہیں ناہدا

ہوتا کہ بوری بنگال آرمی بغاوت پر آمادہ ہے۔ اپنے دو فیصلوں سے وہ اپنی مستعدی اور حوصلہ کا مظاہرہ کرنا جا ہتا تھا کہ اس نے اطلاع تھیجنے میں دیرنہیں اور ساتھ ہی اپنی سطح پر کارروائی بھی شروع کردی۔ بیچض اس کی خود پیندی یا بے وقو فی نہیں تھی بلکہ اس میں آنے والىمصيبت كااحساس بهى شامل تھا جس كووہ جا ہتا تھا كہاس طرح محسوس كيا جائے اور اس کے سدباب کے لئے کارروائی کی جائے۔اس کے مشکوک ذہن کا پیہلواس کی شخصیت سے بھی ہم آ ہنگ ہے جس کی تر اش خراش اس حالت میں ہوئی تھی جن کا پیچھے ذکر کیا جاچا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریڈ کا تھم دیا گیا تھا۔ برجموہن واپس فوجی خیموں کی طرف چلا گیااور وہاں جا کراس نے لوگوں سے کہا کہاس نے نئے کارتوسوں کا استعال کیا ہے اور سب لوگوں کوکل کی پریڈ میں ان کورتو سوں کو استعمال کرنا ہوگا۔ اس پر دومسلمان نائکول، بیرعلی اور قدرت علی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہان کارتوسوں میں چکنائی کے کئے گائے اور سور کی چربی کا استعال کیا گیا ہے اور اگر ہم لوگوں نے اس کو استعال کیا تو سب کا دھرم بھرشٹ ہوجائے گا۔اس کے بعد تمام لوگوں نے (ہندوؤں نے گزگامیا کی اور مسلمانوں نے قرآن کی قتم کھا کر) عہد کیا کہ وہ ان کارتو سوں کا استعمال نہیں کریں گے جب تک کہ ہرر جمنٹ سے اس سلسلے میں بات نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں جوشواہدات موجود ہیں وہمشکوک ہیں۔ برجموہن نے نئے کارتوسوں کا استعمال نہیں کیا تھالیکن اس نے فتنه بریا کرنے کے لئے جھوٹ بولا۔ دوسری طرف کارتوسوں کا استعمال نہ کرنے کے سلیلے میں جو تشمیں کھائی گئیں تھیں ان میں جن تین لوگوں کا نام سب سے پہلے آتا ہے وہ ہندو تصلیکن اس کا بھی الزام ان دومسلمانوں کے سرمنڈ ھ دیا گیا جنہوں نے پریڈ کے دوران سب سے پہلے کارتو سوں کا استعال کرنے سے انکار کیا۔ ہاں، اس شب کوریجمنٹ میں فوجیوں کے درمیان انگریزوں کے خلاف تعصب کا احساس پیدا ہو چلاتھا جس کے وافر شبوت موجود میں <sub>4</sub>

24 راپریل کو جمعہ کے دن صبح کوفوجی پریڈ کا تھم دیا گیااور 90 میں سے 85 جوانوں نے جب کارتوس کے استعمال کرنے کوئع کر دیا تو فوجی افسر کرنل اسمتھ نے اسے ڈسپلن شکنی

133889

سے تعبیر کیا بھی اس نے حولدار میجر بخش علی کوکار بائن سے گولی چلانے کا تھم دیا جواس نے پورا کیا۔ اس طرح 90 میں سے صرف پانچ فو جیوں نے کرنل اسمتھ کے تھم کی تعمیل کی جن میں تین مسلمان اور دو ہندو تھے۔ اس پر بقیہ ہندوستانی فو جیوں کے خلاف سنیچر کے دن 25 را پریل کوکورٹ آف انکوائر کی شروع ہوئی جوسات کمیشنڈ افسروں پرمشمل تھی جن میں چار بیسویں این آئی اور تین ایل سی کے افسران تھے۔

ان افسران میں گیتان میگرونلڈ (Macdonald) اور کپتان ارل (Earle) کے علاوہ ڈپٹی جج ایڈووکیٹ جزل میجر ہمیرئیٹ (Harriott) بھی موجود تھے۔ کارمیجل اسمتھ نے سب سے پہلے اپنی گواہی دیتے ہوئے ان ہندوستانی فوجیوں کو شخت سزادینے کی اپیل کی رکورٹ آف انکوائری اس تھے۔ پر پہونچی کہ ہندوستانی فوجیوں میں افواہیں بھیلائی گئی میں جس کے نتیجہ میں وہ باغی ہوگئے ہیں اور اس کی جانچ کو شملہ میں موجود جج ایڈووکیٹ میں جزل کیتھ ینگ (Keith Young) کے پاس مفارش کے ساتھ بھیجا گیا کہ ان کا کورٹ مارش کیا جائے جسے کیتھ ینگ (Keith Young) نے منظور کرلیا۔

مار ما میا ہوسے کورٹ مارشل کی خبر سے ہندوستانی فوجیوں میں غم وغصہ کی اہر دوڑ تنی اور انہوں نے افسروں کے بنگلوں کو نذر آتش کرنا شروع کردیا۔ فوجی گوداموں کو آگ لکا کی گئی اور مئی کورات بھر گولیاں واغی گئیں۔کوارٹر ماسٹر سار جنٹ کے خالی بنلکہ کوہیں بخش اور مرمئی کورات بھر گولیاں واغی گئیں۔کوارٹر ماسٹر سار جنٹ کے خالی بنلکہ کوہیں بخش اور میں انہیں اور جبیتنال کوہیمی آگ کے خوالے کردیا گیا۔

رفل کیتھ ینگ (Keith Young) کی اہلیہ نے ہم جنہ کی ڈبلیونو رمین ہے ہوتا ہوں ''دولی 1857ء'' کے عنوان سے ایک ڈائزی لکھی ہے جس میں انہوں نے اپنے شوہ ن و انزی کھی ہے جس میں انہوں نے اپنے شوہ ن و انزی میں کھے خطوط شامل کئے جیں۔27 راپر میل کوشماہ میں کرفل میتھ ین سال اس اس اس اس کی اس و بانی کا اس و بانی کی جس نیم کی اس و بانی کی اس و بانی میں انہوں کی اس و بانی میں انہوں کی ایک منظم سازش قرار ویتے ہوئے اس طری کی واردا تو اس اور و نے سے تھے۔

كُرْتِلَ كَيْتِيمَ يَنْكِ (Keith Young) 2 مِنْنَى كُولِزِنْلِ النَّيْ فِي بِنِدْرَ بَ اCownel)

(H.B.Henderson کولندن لکھے اینے خط میں کہتا ہے کہ میرٹھ کے ان فوجیوں کی نا فرمانی پران کا جنزل کورٹ مارشل کردیا گیا ہے اور بعض کوسولی پربھی چڑھادیا گیا ہے۔ پیہ فوجی اگر اس طرح کی حرکت دوباره کرتے ہیں تو میرٹھ میں تعینات تمام فوجی افسران کو احکامات دے دئے گئے ہیں کہان کےخلاف بخت اقد امات کئے جائیں اور ان کی سرکشی کو ہر حالت میں روکا جائے۔میرے بزرگ سرچارلس نیپئیر (Sir Charles Napier) موقعہ پر موجودر ہیں گے تا کہ سی بھی ہنگا می حالات کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا جاسکے 51 \_ مسز کیتھ ینگ 14 رمئی کوشملہ سے اپنی بہن کولندن میں میرٹھ کی صورت حال سے مطلع کرتی ہیں کہ انبالہ سے کیتان برنارڈ گھوڑے پرسوار ہوکر شملہ میں جزل اینسن (Ansan) ، کمانڈران چیف کواطلاع دینے آئے ہیں کہ میرٹھ سے دلی کے لئے ٹیکرام کی لائن 10 مئی سے کاٹ دی گئی اور میرٹھ شہر پوری طرح سے باغیوں کے نرغے میں ہے اور کشتیوں کے بل پربھی باغیوں کا قبضہ ہے اور کئی افسروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اسی خط میں وہ آ گے تھے ہیں کہ میرٹھ کے کپتان واٹر فیلڈ کا ایک دسی پیغام لے کر ایک قاصد آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بلی کے تار کاٹ دیئے گئے ہیں اور فوجی اسٹیشن حیاروں طرف سے جل رہاہے، کئی فوجی ہلاک کردئے گئے ہیں۔ان باغیوں نے یوروپین فوج کے چرج سے لوٹے پر حملہ کر دیا ہے اور دلی کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔میرٹھ سے کوئی اطلاع نہیں موصول ہور ہی ہے بیہ بہت ہی بری علامت ہے۔ گزشته شب ولی نے ایک خبر آئی تھی کہ دلی کی فوج نے بھی بغاوت کر دی ہے۔ دریا کے کنارے پرواقع میگزین پر قبضہ کرلیا ہے اور دلی کے بادشاہ کا اقتدار بحال کردیا ہے۔ ہم نے بیبھی سنا ہے کہ دلی کے جج فریز ر (Fraser)، کپتان ڈگلس،مسٹر برس فور ڈ، کرنل ریلے اور دوسرے افسروں کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ کیا پیامئے فکر پہنیں ہے؟ یہ اس خاتون کے خطوط ہیں جوآگ اورخون کا کھیل خوداین آنکھوں سے دیکھر ہی تھی۔ اسی خط میں وہ پیجی للھتی ہیں کہ ہندوستان کے فوجیوں اور عوام میں پیاحساس پیدا کردیا گیا ہے کہ ہماری سرکار انہیں عیسائی بنار ہی ہے اور کارنوس میں چربی کا استعمال کیا جارہا ہے۔ کی ماہ بل میری آیا نے مجھے بتایا کہ اسے پہ چلا کہ کھانے کے آئے میں سؤراور چربی کی بڈیوں کا برادہ ملایا جارہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا بکواس ہے کس نے تم سے کہا؟ تب اس نے جواب دیا کہ' یہ حقیقت ہے' بازار کے تمام لوگوں نے اسے بتایا۔ بب مجھے لگا کہ شاید بنیا آٹے میں کچھ ملا کر اپناوزن بڑھارہا ہو۔ وہ گھتی ہیں کہ میرٹھ میں جزل ہوٹ کا مکان بھی جلادیا گیا ہے اور میرٹھ کے کمشنر مسئر گریتھیڈ (Greathed) اپنے فوکر کے مکان کے ایک کونے میں جھیے کراپی جان بچار ہے ہیں۔ 52 اس تاریخی واقعہ کوڈ اکٹر راہی معصوم رضانے اپنی طویل رزمیہ ظم اٹھارہ سوستاون میں چیش کہا ہے۔ 53 میں چیش کہا ہے۔ 53 میں جھیے کراپی جان بچار ہے ہیں۔ 54 میں میں پیش کہا ہے۔ 55 میں جھیے کراپی جان بی طویل رزمیہ ظم اٹھارہ سوستاون میں پیش کہا ہے۔ 58 میں جھیے کراپی معصوم رضانے اپنی طویل رزمیہ ظم اٹھارہ سوستاون میں پیش کہا ہے۔ 58

مئی اگارہ کے دن کو تھا میرٹھ میں سناٹا سورج نے ہر راہ بید دیکھا انگریزوں کا لاشا چار دشاؤں میں میرٹھ کے تھا بس خون خرابہ چوہے کی بل تک میں گھنے کو انگریز نے سوچ

بنگلہ پر رات کو کھانے کی وعوت کا اہتمام کر رکھا جس میں سرجن میجر کرٹی (Christie) اور مولیٰ ڈاکٹر فلیس (Philips) کو مدعوکر رکھا تھا کہ شام کو چھ بجے کے قریب جب عشائیہ ختم ہور ہا تھا تبھی میجر ہے ایف ہیر یعٹ (Harriott) ڈپٹی جج ایڈوو کیٹ جزل آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میکڈ انداز نے انہیں بتایا کہ بازار میں لوگ جمع ہور ہے ہیں اور بیسویں فوجی چھاؤنی لائنس میں بھی لوگ قطار بنائے موجود ہیں اور شام چھ بچے کے بعد گولیاں داغنے کی آوازیں آنا شروع ہوگئیں۔ جھی اسمتھ نے ہیر یعٹ کو اپنی بھی میں سوار کراکر رخصت آوازیں آنا شروع ہوگئیں۔ جھی اسمتھ نے ہیر یعٹ کو اپنی بھی میں سوار کراکر رخصت کردیا۔ میجر کرسٹی اور فلیس دوسری بھی میں سوار ہوکر رخصت ہو گئے۔

میجرفیئر کی (Fairlie) اور کیفشینٹ میل و لے کلارک (Malville-Clarke) کو کار میجائل اسمتھ نے طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ گھوڑے تیار رکھیں اور گشت شروع . کردیں۔اسمتھ ایک ہفتہ کے لئے فیلڈ آفیسر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔انہوں نے جمعدار مان سنگھاور حولدار میجر برجموہن کی طلی کی اور بتایا کہانبیں اطلاع ملی کہ رجمنٹ کے حالات خراب ہور ہے ہیں۔ گف نے بتایا کہ ایک کرنل کاقتل بھی کر دیا گیا ہے اور وہ کسی طرح اپنی جان بیجانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تبھی جمعدار مان سکھ اور حولدار میجر برجموبهن رجمنٹ پہو نجے اور ان سیاہیوں کوسخت وارننگ دی۔ جب وہ وہاں پہو نجے تبھی ان انقلا بی سیاہیوں نے بورو پین اسٹاف کے خلاف گھیرا بندی شروع کر دی اور اسمتھ اینے دوارد لیوں کے ہمراہ کمشنرمسٹر گریتھیڈ (Greathed) کے بنگلہ پریہو نیچے جہاں تعینات عملے نے بنگلہ کا دروازہ بند کردیا مگر وہ کسی طرح بنگلہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ انہیں بتایا گیا کہ کمشنراین رہائش گاہ پرموجودنہیں ہیں جب کہ حقیقت میں وہ اس رات کو اینے بنگلہ میں اینے ملازم کے مکان کی حجیت کے اوپر چھیے ہوئے تھے۔اس کے بعدمسٹر اسمتھ ہیوٹ ( Hewitt ) کے بنگلہ پر آئے مگر انہوں نے یایا کہ وہ بھی اینے مکان پرنہیں ہیں۔ تب وہ بر گیڈیئر کمیا وُنڈپہو نے جہاں گولیاں چل رہی تھیں <sup>56</sup>۔ کمانڈران چیف سر پیٹرک گرانٹ (Patrick Grant)نے میرٹھ ڈویژن کے کمانڈر جزل ہیوٹ کو اپنے فرائض میں لا پرواہی برینے اور اعلیٰ حکام کونیچ صورت حال سے مطلع نہ کرنے کے الزام میں 28 رجون 1857 ء کوسکدوش کر دیا۔ان پرمیدانِ جنگ میں دہر سے آنے اور ڈھلے ڈھالے ڈھنگ سے باغیوں کا بیجھا کرنے کاالزام بھی عائد کیا گیاتھا۔

جب کچھافسر پریڈگراؤنڈ پہونے اور ان انقلابی فوجیوں کو مجھانے بجھانے کو جی کوشش کی بھی ان فوجیوں کا ایک گروہ انگریز افسرول کے نگلول کی طرف روانہ ہوگیا۔ فوجی انقلابیوں کا ایک گروہ جن کی تعداد تقریباً بچاس تھی پریڈ گراؤنڈ سے نی جیل کی طرف کوچ کر گئے تا کہ اپنے ساتھیوں کور ہا کر ایا جا سکے 57 ۔ پچھلوگ سورج کنڈ کی طرف چل دے۔ کی چھر جوان کم ہوہ گیٹ سے داخل ہوکر شاہ پیرگیٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ شہریوں سے اپیل کررہے تھے کہ ذہب کی اس جنگ میں ان کے ساتھ شامل ہوں۔ میجر وہیمس نے اپنی گوائی میں کہا کہ 10 مئی کی رات کو نہ عرف شہر کے شہری بلکہ قرب وجوار اور دور در از کے گاؤں کے لوگ بھی بھیٹر میں شامل ہوگے جس میں گوجروں کی تعداد چیرت انگیز تھی۔ 58 گاؤں کے لوگ بھیٹر میں شامل ہوگے جس میں گوجروں کی تعداد چیرت انگیز تھی۔ 58

گاؤں کے لوگ ہی بھیڑیں شاہی ہو ہے ۔ ان یک وہروں کا معداد میں موجودگی اس حقیقت میرٹھ میں اس رات ہتھیار بند دیمی لوگوں کی بڑی تعداد میں موجودگی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان کی شہر میں موجودگی کی اصل وجہ یہ بھی تھی کہ یہ آزادی کے لئے ایک منظم تحریک تھی جس میں فو جیوں کے ساتھ میہ ٹھ کے عوام برابر شریک تھے اور بعض خفیہ نمائند سے ضرور تھے جو ہردم کے واقعات پر گہری نظرر کھے ہوئے تھے۔ <sup>59</sup>

میر کھ کی پرانی جیل سے 720 قیدی رہا کرالئے گئے وہ تقی یہا سات بجے آبعد ہی چھڑائے گئے۔ جدیں دارونہ محداشرف بٹیک نے کہا کہ تقریبا سات بجے تین جو سوفو جیوں نے آکراس سے جابیاں مانگیس جواس نے نہیں دیں اوروہ وہ بال سے بھا کیا۔ اس کے بعد جیل سپر نمنڈ نئ بھی بغیر سی مزاحمت کے جیل سے جیل کے جھمی فو زیوں نے ایک دروازے اور بیرک کوتو ڈ کرقید ہوں کوآزاد کرالیا۔

1857ء ئے اس ہنگامہ کوائیک قومی تحریک کاروپ دینے سے موقع کا محد ہو سیار نبوراور ولی شام اور یا بنیت سے دلی جانے میں پنچایتیں ہونے لکیس موضع کا نمیر جو سیار نبوراور ولی شام اور یا بنیت سے دلی جانے والی مدک پرواقع ہے، و بال سب سے پہلے ہزار آ ومیوں کی ایک پنچایت : وئی اللہ سے نالہ سے ایک شاگر و میں الحق کا نمیوی کا اس کا وال سے تعلق تندان ملاقہ سے سال انگریزوں کےخلاف بغاوت پرآ مادہ ہو گئے کیونکہان کالگان دوگنا کردیا گیا تھا۔ پورے اتر یردیش میں کاشت کے لئے مشہور پیملاقہ اقتصادی بحران کا شکار ہور ہاتھا اور انہوں نے موقعه ملتے ہی ساہوکاروں کولوتا، مال خانوں پر قبضہ کیا اور تحصیلوں کورا کھ کر دیا اور انگریزوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کرقل کرنا شروع کر دیا، اس علاقہ کے سب سے بڑے رئیس فرانس کوئن فراسو پرشب خون مارا۔ شامل جاٹ نے فراسوکو برغمال بنالیا۔ 62

باباشاه ل مردآ ہن اور تظیمی صلاحیتوں کا مالک تھا۔اس کی ٹولی میں چھہ ہزار ہے زائد انقلابی تھے جن میں بلواڑی کے پنڈت دوڑے رام، بڑکہ گاؤں کے بہت سے راجیوت، نراج پور کے اچل سگھ گوجر، بلوج پوری کے بلوچی نبی بخش وغیرہ بھی ذات برادری کے لوگ اس کی قیادت میں انگریزی راج کے خلاف جمنا کے کنارے سہار نیور ہے دلی تک گوجر، جاٹ، برہمن،مسلمان، تیا گی وغیرہ انگریزی راج کے صفائے کے لئے مستعد تھے،ان میں تھوڑ ہے بہت غدار بھی تھے۔<sup>63</sup>

احیار میرد بیانگرنے اپنی مندی کتاب ''سواد هینتا آندولن اور میر تھ'' میں لکھا ہے که کرم علی جومسلمان را جیوت را نگر تھا اس نے گوڑانا کے بیہانام کے جنگل میں جہاں چکنی مٹی ہونے کی وجہ سے شاہ مل دلدل میں پھنس گیا تھا ،اس پر پیچھے سے حملہ کر کے شاہ مل کا سر قلم کر دیا اور اینے انگریز آقاؤل کواس کاسر دکھایا جس کے بدیے اسے باغیت کی نوابی اور تنی گاؤں بطورانعام دیئے گئے \_ 64

اجاریه دیانگرنے کرم علی کوشاہ مل کا قاتل قرار دیے کرمیرٹھ کی تاریخ کوسنح کیا ہے اور انہوں نے اس طرح کی الزام تراشی کرکے اس کا بھریور سیاسی فائدہ اٹھایا اور 1967ء کے اسمبلی انتخابات میں نواب کرم علی کے پوتے نواب شوکت حمید کوشکست دی۔ نواب شوکت حمید کے صاحبزاد ہے نواب کوکب حمید کوبھی باغیت کے اسمبلی انتخابات میں اس بنیاداور گمراه کن پروپیگنڈ ہے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ وہ اس اسمبلی حلقے سے لگا تار کامیاب ہوتے رہے ہیں اور اتر پردیش میں کا بینہ وزیر بھی رہ چکے ہیں۔حقیقت پیر ہے کہ 1857ء کے ہنگاہے میں انگریزوں کا ساتھ دینے پر باغیت کے تحصیلدار کرم علی کو

نواب کے خطاب سے نوازا گیا جس کی شہادت جارج پیش شور کی ڈائری میں ملتی ہے، جو اس کتاب کاموضوع ہے۔

اس کے علاوہ 20 رجولائی بروز پیرکومسٹرکیتھ ینگ دلی کیفونمینٹ کیمپ سے اپی او اگری میں لکھتا ہے کہ کیا تمہار ہے پاس میرٹھ فوج کے اس دستے کی سرٹرمیوں سے متعلق کی تھا طلاعات ہیں جس کوشملہ میں حالیہ فساد کے لیڈرشاہ ٹل اوراس جیسے لوگوں کی سرکو بی کے خطاطلاعات ہیں جس کوشملہ میں حالیہ فساد کے لیڈرشاہ ٹل اوراس جیسے لوگوں کی سرکو بی کے نیانی معلوم ہوا ہے کہ تقریباً چھ سو باغی اوران کے لیڈر مارے جا چکے ہیں اورشاہ ٹل کے بیٹے کوقیدی بنالیا گیا ہے لیکن اس کی تفصیلات میرٹھ سے براہ راست شملہ بنتی رہی ہیں۔ 65 میٹے کوقیدی بنالیا گیا ہے لیکن اس کی تفصیلات میرٹھ سے براہ راست شملہ بنتی رہی ہیں۔ 65 میٹوں کو اجا گریزوں کو پختہ یقین تھا کہ ہندوستان میں ان کے اقتدار کا دارو مدار جوئے کہا ہے کہ اگریزوں کو پختہ یقین تھا کہ ہندوستان میں ان کے اقتدار کا دارو مدار بندوستان کی فوج تھی گیئن انہیں بیز بردست جھٹلے کے ساتھ احساس ہوا کہ فوج بی ان کے عوام اس بندوستان کی فوج بی گیئن بیسا بی تو ایک وسیلہ بنتھ ۔ اصل میں ہندوستان کے عوام اس سیاسی اوراقتھا دی استحصال کے خلاف میدان میں بند کائی تھی وہ 1857ء میں ایک بار پڑے شعد سیرائی ہیں جینری نے اٹھتی نواب ہیں بندوستان کی وہ جینری نے اٹھتی نواب بی بر پڑے شعد سے بی تی درباجس میں بند کی تو بیٹ تو کے اٹھتی نواب بی بر پڑے شعد بین کی ۔ جندوستان کی وجینی نے اٹھتی نواب بین بینریس بین آزادی کی وجینی نے اٹھتی نواب بین بیند بین بین بین کی ۔ جندوستان کی وجینی نے اٹھتی نواب بین بین کی ۔ جندوستان کی وجینی نے اٹھتی نواب بین بینوس بین آزادی کی وجینی نے اٹھتی نواب بین بین کی ۔ جندوستان کی کی وجینی نے اٹھتی نواب بیند بین بیند کے ساتھ کو بین نے اٹھتی نواب بیند کی کے دینوں کے بیندوستان کی کو بین نے اٹھتی نواب بیندوستان کی کے دینوں کے بیندوستان کی کے دینوں کے بیندوستان کے دو بین کے اٹھی کو بین کے اٹھتی کے دو بین کے دائوں میں بیندوستان کے دو بینوں کے دی بینوں کے دو بینو

1857ء کے معادی مجاہدین میں سب سے معتبر نام مواوی اتھ ابند شاہ کا ہے۔ جب وہ تقریر کرتے تھے۔ چنانچ آ رہ کی تقریر میں وہ تقریر کرتے تھے۔ چنانچ آ رہ کی تقریر میں وہ تقریر کرتے تھے۔ چنانچ آ رہ کی تقریر میں دس ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ ''مسلمانوں کا روشن مستنتبل' کے مصنف موالانا تشیل اتھ منگلوری نے لکھا ہے کہ موالانا کی ہر والعزیزی کا بیاما متھا کہ بوس نے ایس مقد کے مجمعہ میٹ کے موالانا کی ہر والعزیزی کا بیاما متھا کہ بوس نے ایس مقد کے مجمعہ میٹ کے ایس میں اور دوانیوں کررنے سے انہ ریرہ یا۔ 87

مولانااتمداللدشاہ نے 1856 ویش میہ ٹھہ جا برانتلاب سے مادوں مازی ہ کامبھی انجام دیا تھا۔ ولی میہ ٹھہ، پینداہ رفادتہ و نیہ واہم فو بنی جیبا و نیوں ٹیس موان احمد اللہ شاہ کے فقیری نباس میں موجودر بنے نے بوت ماتے ہیں۔ <sup>۱۸۸</sup> راجهمرسان سے ملنے کے لئے مولا نااحمداللّٰہ شاہ علی گڑھتشریف لائے ازرانہوں نے سرائے رتن لال میں قیام کیا اور راجہ کی طرف سے انہیں نذر کے طوریر ڈھائی سورویپیہ نفذ،ایک قیمتی گھوڑ ااور دوشکاری کتے بھی دئے گئے <sup>69</sup>۔مولانا کے نام کاسکہ جاری ہو چکا تھا اوروہ ہزاروں مریدین کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ قادر پیسلسلہ سے تھے۔لندن ٹائمنر کے نمائندے مسٹررسل نے 1857ء کومسلمانوں کی جنگ سے تعبیر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ بھی بھی مسلمانوں کو مارنے سے پہلے انہیں سور کی کھالوں میں سی دیا جاتا تھا ،ان پرسور کی چرپی ملی جاتی تھی اور پھران کے جسم جلا دیئے جاتے تھے <sup>70</sup> فوجی گواہیوں میں اس بات کے ثبوت بھی ملے نتھے کہ ماہ ایریل میں نا نادھوندو پنتعظیم اللہ کے ہمراہ میرٹھ آئے تھے اور انہوں نے دیسی فوجیوں کوسیاسی آزادی کی تبلیغ کی تھی۔

علمائے وفت انگریزوں کےخلاف فتوے جاری کررہے تھے اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے تھے جس کے نتیج میں مسلمان''یا خدا ہمیں بھی بھائسی دلا'' کی دعا ما نکتے <sup>71</sup>۔ای طرح دلی کے بنڈت بھی انگریزوں ہے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لئے یو تھی پتر سے حساب لگا کرلڑنے کے لئے شیم مہورت نکال کرتلنگوں کو بتلاتے تھے اور ان کو یقین دلاتے تھے کہ اگرلڑتے جاؤ گےتو فتح یاؤ گے۔ پنڈتوں نے تلنگوں کو یقین دلا دیا تھا کہ انگریزی حکومت پھردوبارہ قائم ہیں ہوگی۔ان ایام میں ایک عجیب تماشہ جاندنی چوک اور دوسرے بازاروں میں دیکھنے کوآتا تھا کہ پنڈتوں کے ہاتھوں میں پوتھیاں ہوتی تھیں اوروہ ہندوؤں کے دھرم شاستر کے تھم سناتے تھے۔ان فتووں اورینڈنوں کے دھرم شاستروں کے احکام نے ہندواورمسلمانوں کےدل ود ماغ میں آنگریزوں کےخلاف اور آگ لگادی تھی۔<sup>72</sup> صوبیدارسیتارام نے بیبری دل چسپ بات کھی تھی کہ' ہمارے بیڈتوں نے بہتو بتا دیا تھا کہ 1857ء میں تمپنی کی حکومت ختم ہوجائے گی کیونکہ پہلی بڑی لڑائی (یلاسی کی جنگ ) کواس وفت سوسال پورے ہو جکے ہوں گےلیکن انہوں نے ہمیں پہیں بتایا تھا کہ اس کی جگہ پرایک دوسری انگریزی حکومت قائم ہوگی جواپنی پیش روحکومت سے جابرتر اور وشوارتر ہوگی۔ ''73 ہے اے بی پامرا بنی کتاب میرٹھ میں سرکشی 1857ء میں 11 رمئی کوائگریزوں کی بلاکت سے متعلق لکھتا ہے:

''میر تھ میں غدر کے موقعہ پر ہونے والی اموات کی کوئی فبرست موجوز نہیں ہے اور نہ ہی اس سلطے میں کوئی ایسی خاص بات ہے جس کا ذکر کیا جائے۔ جور پورٹس اب تک شائع ہوئی ہیں ان میں بھی شاید ہی کسی فوجی یا غیر کمیشنڈ افسر کا نام موجود ہے۔ زیادہ تر بلا کہ ہونے والے پورو پین یا پوریشین تھے جو عمولی عبد وال پر تعینات تھے اور جن کی شناخت کسی بھی طرح مسلم الثبوت نہیں تھی۔ جزل ہیوٹ نے کل اموات کی تعداد تقریباً 40 ہتائی ہے جبکہ رپور ینڈ ٹی می اسمتھ نے لکھا ہے کہ' اس نے اور اس کے دوست مسئر روٹن نے جبکہ رپور ینڈ ٹی می اسمتھ نے لکھا ہے کہ' اس نے اور اس کے دوست مسئر روٹن نے مارے گئے تھے ، کرئل فینس ، کیٹین ٹیلر ، میلڈ انلڈ اور بینڈر س ، گفشینٹ پیٹل ، کا رنبیٹ میکنیب اور مویثی معالی فلیس اور ڈ اسنس ۔ ان کے علاوہ ریٹائر ڈ سرجن اسمتھ تھے اور اس کے بعد تین افسران کی ہویاں مسز میگڈ انلڈ ، مسز چیمبر س افر کی اور مسز کوئنی اور دو بیے جن کوملا کریے تعداد چید ہو جن آب ہے۔ اور مسز ڈ اسنس ، ان کے علاوہ مسزکورٹنی اور دو بیے جن کوملا کریے تعداد چید ہو جن آب ہے۔

ما تحت عملہ اور پیشن یافتہ لوگوں میں سرجنٹ لا اور دو بچے ، مارکواور ہیو سسکو ملاکر اتعداد مزید یا نجے ہوتی ہے 75 ۔ ایکفورؤ کے بنگلے پریااس کے قریب یانچ رانفل مین مار سے گئے۔ تین آرٹیکری مین جو بازار میں مارے گئے ان کے نام کونولی ، کیاس اور بینسن تھے 76 ۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نام اور ان کی موت کے وقت کے حالات کے واقعات مستند ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نام اور ان کی موت کے وقت کے حالات کے واقعات مستند ہیں۔ ان کوشامل کر کے کل اموات کی تعداد ہوتی ہے 29 جو رپوریند ٹی تی آمتھ کی تائی ہوئی تعداد کے قریب ہے۔

لیکن مدالتی بیانات ہے کئی اموات کے شواہد ملتے ہیں جو معلوم اموات ن قدان کے شواہد ملتے ہیں جو معلوم اموات ن قدان کے کہیں زیاوہ ہیں لیکن جو معلوم تعداد میں قابل فرار اضافہ کرتے ہیں۔ قد نی جیان کے قریب مختلف بیانات کے مطابق 8 ہے۔ 15 ایشیں جن میں مسر میلڈ افلڈ کی ایش ہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے لیکن اس کو جوڑنے کے بعد ہیمی کل تعداد میں دس ہے زیادہ کا اضافہ ہیں ہوتا آئے۔

سائھویں بٹالین کے ایک سرجنٹ کے مطابق دیسی سیاہیوں کی ٹکڑیوں ہے شال کی طرف 4لاشیں پڑی تھیں۔ممکن ہے بیلاشیں ایکفورڈ کے بنگلے پرتعینات رائفل مین کی ہوں لیکن وہ بینبیں بتاتا کہ بیرلاشیں اس کے رئیمنٹ کے لوگوں کی تھیں۔ ایک اور تخص جو غالبًا یوریشین تھا، کے بیان کے مطابق ایک علیحد ہ عورت، اور ایک جگہ دوعورتوں اور ایک مرد کی لاشیں شہر کے قریب جنوبی علاقے میں پڑی ہوئی تھیں۔ دواور لوگوں کے بیان کے مطابق ایک جگہ دوعورتوں اور ایک مرد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔خیال اغلب ہے کہ بازار میں اور اس کے آس پاس بچھاور پوروپین فوجیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور غیر فوجی لوگ جو مارے گئے ان کا تو کسی بیان میں ذکر ہی نہیں ہے۔ بیانات سے ثابت اور ان اموات کوملا کرجن کا ذکر بیانات میں موجود نہیں ہے مزید 20سے 29 متنداموات کا اضافہ کیا جاسکتا ہے۔اس طرح کل تعداد 49ہوتی ہے۔ ہیوٹ کے مطابق کل اموات کی تعداد 40کے بجائے 50 ہونازیادہ تیجے معلوم ہوتا ہے۔''

میرٹھ کے واقعہ کے بارے میں ایک ضروری سوال میہ ہے کہ کیا ہے واقعات کسی منسوبه بندتیاری کا بمیجه تھے یامحض حالات تھے پیش نظراجا نک ایسی صورتحال بن گئی اور پیر واقعات رونما ہوئے۔لیکن ان واقعات کوئسی بھی طرح ہے دیکھا جائے ،اس سوال میں کئی الیے ابہام بیں جن کی صراحت ضروری ہے۔ در حقیقت سوالات تین ہیں۔ کیا 10 مئی کو پیش آنے والے واقعات محض اتفاقیہ تھے؟ یا کئی دنوں یا ہفتوں پہلے میرٹھ میں ہی ان کی منصوبہ بندی کی گئی تھی؟ یا اس کی منصوبہ بندی بہت پہلے کی گئی تھی اور اس واقعے کے پیچھے وسیع مقاصد کارفر ما تھے؟ ان تینوں سوالوں میں سے دوسرا سوال سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس پریملے غور کیا جانا جا ہے کیونکہ یمی سوال اس جواب کا حامل ہے جو بہت واصح ہےاوراسی سوال کا بقیہ دوسوالوں ہے بھی گہرار بط ہے۔

اب اہم سوال میہ ہے کہ کیا میرٹھ کے واقعات 10 مئی سے پچھروزیا پچھ ہفتے قبل کی کسی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھے؟

ال موضوع پراعلیٰ انگریز افسران کاماننا ہے کہ میرٹھ میں متعین رنجیمنٹ اور کم از کم

میر تھ میں جو بردی تعداد میں سپائی تعینات تھان کے درمیان اس کی پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی ۔ حالا نکہ سپاہیوں کی بردی تعداد کے سلسلے میں یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ اگر اس بردی تعداد کو چھوٹی تھوٹی تکڑیوں کے کسی پوشیدہ منصوبے کا علم ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ رائس ہو مس (Rice Holmes) کا بھی بہی خیال ہے اور اس کے بارے میں وہ یہ سبحتا ہے کہ میر تھوٹی کی پوزیشنس میں شواہد کی روشی میں اس بات کو خاطر میں رکھنا چا ہے اور نہایت بار کی سے اس کا تجزیہ کیا جانا چا ہے۔ اس کے بعد مسئر ایس این سین نے زیادہ قطعیت کے ساتھ اس بات پر روشی ڈالی ہے ۔ رائس ہو مس اور مسئر ایس این سین، دونوں فطعیت کے ساتھ اس بات پر روشی ڈالی ہے ۔ رائس ہو مس اور مسئر ایس این سین، دونوں نے میر ٹھ واقعات کے سلسلے میں کھانا پکانے والے لڑکے کے واقعہ کوئی سندمو جو دنہیں ہے، نیز چرچ پر ٹیڈ کے واقعہ پر بھی انہوں نے یقین کا اظہار کیا ہے جس سے دلی سپاہیوں کی تیز ہو ہی واقعہ ان کی تطبیق نہیں کرتے ہیں۔ ان میں ہے کوئی بھی واقعہ ان دوخھا کی گی تطبیق نہیں کرتے ہیں۔ ان میں ہے کوئی بھی واقعہ ان دوخھا کی گی تطبیق نہیں کرتے ہیں۔ ان میں ہے کوئی بھی واقعہ ان دوخھا کی گی تطبیق نہیں کرتے ہیں۔ ان میں ہے کوئی بھی واقعہ ان دوخھا کی گی تھی

جاتا کہ 9 مئی تک تمام منصوبے مکمل کر لئے گئے تنصے اور 10 مئی کومبح ہی تار کا ٹنے کا کام انجام دے دیا گیا جواس منصوبے کا ہی ایک حصہ تھا۔ <sup>79</sup>

اس کے بعد یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے جس کا تعلق پہلے سوال سے ہے کہ بازار میں ہر پاہونے والا فساد بھی اتفاقیہ ہیں تھا۔ ایسانہیں ہوسکتا تھا کہ 10 مئی کی شام میں فساد شروع ہوتا اور فورا نہی بازار میں بھگدڑ کے جاتی ہے۔ ایسا ہونے کے لئے پچھنہ پچھ وقت در کار ہوتا۔ اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ بازار میں بھگدڑ کرانا منصوبے کا پہلا ممل تھا۔ اس میں بھی بہرام پور والا طریقۂ کار ہی اپنایا گیا۔ فائرنگ پریڈ نے سب سے پہلے کارتو سول سے متعلق وسوسہ بیدا کیا۔ اس کے بعد اس پورے فساد کے متنظمین کی جانب کارتو سول سے متعلق وسوسہ بیدا کیا۔ اس کے بعد اس پورے فساد کے متنظمین کی جانب کارتو سول سے معینہ وقت پر شرائگیزی شروع کر دی۔ بہرام پور کی طرح ہی اس تح یک کے قائد بھی پردے میں سے لیکن ان کے ہی ایماء پر بازار میں جمع غیر جانبدار فو جیوں کو آگ کہ کار بنانے کی غرض سے تح یک کے نمائندوں نے فتنہ پھیلا بنا شروع کر دیا۔

منصوبے کی تفصیلات اور واقعائ کی ترتیب میں نمایاں ہنر مندی ہے بھی اس نیجے کو تقویت ملتی ہے۔ مغرب سے ذرا پہلے ٹھیک 5 بجے شام میں ہنگامہ شروع کیا گیا۔ جیسا کہ میجر ہیریٹ نے دلی میں سابق بادشاہ کے مقد ہے کی ساعت کے دوران بیان دیا ، انقلا بی جانتے تھے یورو بین فوجیوں کوجع کرنے اور موقعہ واردات پر متعین کرنے کے لئے کم سے کم ڈیڑھ گھنٹے کا وقفہ درکار تھا۔ اپنے اندازے کے مطابق انہوں نے 5 بج ہنگامہ شروع کر دیا کیونکہ ان کے اندازے کے مطابق یورو پین فوجی اندھر اہوتے ہی موقعہ پر پہنچ جاتے۔ اندھیر اہونے سے چاند کے مطابق یورو پین فوجی اندھیر اہوتے ہی موقعہ پر پہنچ جاتے۔ اندھیر اہونے سے چاند کے نکلے تک تقریباً دو گھنٹے کا وقفہ درکار تھا۔ اتنا وقت دلی جاتے۔ اندھیر اہونے سے چاند کے بعد انگریزی فوجی کی فوجیوں کوراہ پر ہیں جنگامہ بر پاکرنے کے لئے کافی تھا جب تک انگریزی فوجیوں کو وجوں کوراہ فرار اختیار کرنے کا بحر پور موقعہ فراہم ہوتا۔ اس کے علاوہ صدر بازار میں فیادشروع کرد سے انگریزی فوجیوں کو موقعہ واردات تک پہنچنے میں کافی دفت ہوتی کیونکہ موقعہ واردات تک پہنچنے میں کافی دفت ہوتی کیونکہ موقعہ واردات تک پہنچنے میں کافی دفت ہوتی کیونکہ موقعہ واردات تک پہنچنے میں کافی دفت ہوتی کیونکہ موقعہ واردات تک پہنچنے میں کافی دفت ہوتی کیونکہ موقعہ واردات تک پہنچنے میں کافی دفت ہوتی کیونکہ موقعہ واردات تک پہنچنے میں کافی دفت ہوتی کیونکہ موقعہ واردات تک پہنچنے کا واحدراستہ صدر بازار ہوگر ہی گذرتا تھا، نیز صدر بازار کے علاقے میں

فیاد جاری ہونے کی وجہ سے یوروپین فوجیوں کے لئے بھی بیراسی مخدوش ہوتا اور وہ خود بھی استعال کرنے میں لگ جاتے۔ اس طرح بازار کی بھیڑ کو اپنے منصوب کے مطابق استعال کر کے دیسی فوجیوں کا مقصد انگریزی فوج کو گمراہ کرنا اور اپنا کام کر کے اندھیرے میں باسانی راہ فراراختیار کر لینا تھا۔ وقت کی سجے منصوبہ بندی اور انگریز فوج کی نقل وحرکت میں رخنہ اندازی کے لئے بازار میں فساد ہر پاکر نے سے ان کا مقصد کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فاکدہ اٹھا نا تھا جبکہ دیسی فوجیوں کی پوری ٹھڑی تیارتھی اور انگریز فوج کے جہنچنے سے نیار میں فاکدہ اٹھا کر انہیں وہاں سے راہ فراراختیار کر لینا تھا۔ ان کا منصوبہ غالباً قدیم جیل سے قید یوں کور ہاکر اے پورا ابوگیا جو باغیوں کے گروہ میں تازہ دم اضافہ کی حیثیت جیل سے شامل ہوگئے۔

اس بورے تناظر میں بہتسلیم ہیں کیا جاسکتا کہ 9 مئی کو فائر ننگ پریڈ کے خاتے کے بعد ہے 10 مئی کوجیج تارکا نئے تک آئی جنر مندی سے تیار کیا گیا منصوبہ چندلوگوں کے کسی معمولی گروہ کا کارنامہ تھا۔ یہ یقینا ایسامنصوبہ تھا جس کی تیاری کافی دنوں پہلے کی گئی تھی۔ اس منصوبہ کی تیاری فالبًا فائر نگ پریڈ ہے تقریبا 15 دنوں پہلے ہے گی گئی اور مہورے مارشل کے اس واقعہ کا شاخسانہ تھا جس کا اندازہ پہلے ہے کیا جا سکتا تھا۔

جمن امور پردھیان نہیں دیا گیا وہ کورٹ مارشل کا فیصلہ اس کی تعمیل اور سزایا فتہ فوجیوں کی قید کا محکوم بندو بست تھا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سواروں کی آزادی کا معاملہ منصوبے کا اصل مقصد نہیں تھا۔ جسیا کہ عام طور ہے تسلیم کیا جاتا ہے ، بغاوت کا مرکز مختل معمامانہ نہیں تھا۔ اس کی منصوبہ بندی بالکل مختلف خطوط پر کی گئی تھی جس میں سواروں کو آزاد کرانا کہیں بھی شامل نہیں تھا۔ سواروں کی آزادی ایک ٹانوی بات تھی جس و آخری کھوں میں تیسر کی بٹالین کی فوجیوں کے ذرایہ منصوب میں شامل کیا تھی جس و آخری کھوں میں تیسر می بٹالین کی فوجیوں کے ذرایہ منصوب میں شامل کیا تھی جس و بغاوت کی کمان نہیں دی جاسکتی تھی۔ در تھیقت یہ 20 میں بٹالین تھی جس و بغاوت کی کمان نہیں دی جاسکتی تھی۔ در تھیقت یہ 20 میں بٹالین تھی جس و بغاوت کی کمان نہیں دی جاسکتی تھی۔ در تھیقت یہ 20 میں بٹا

حالا نکه بغاوت کے تظمین اور قائدین کی شناخت نبیس ہوئی <sup>ایلی</sup>ن واقعات ہے

ثابت ہوتا ہے کہ اس پورے ہنگامے کے پس پشت کچھلوگ ضرور تھے۔ان میں سے کچھ یا سار ہے لوگ فو جیوں کے اس جھے ہے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے جس کو فائر نگ پریڈ کے بعد کورٹ مارشل کے ذریعہ قبیر میں ڈال دیا گیا تھا۔ کیونکہ اگروہ لوگ منتظمین میں شامل ہوتے تو وہ قید میں ہونے کی وجہ سے اس منصوبے کواتنی مہارت کے ساتھ انجام نہیں دے یاتے۔ دولوگ پیرملی اور قدرت علی نے نسب سے پہلے کارتوسوں کا استعمال کرنے ہے انکار کیا تھا جن کوسرغنہ تو قرار نہیں دیا جا سکتالیکن وہ بغاوت کے اصل قائدین کے ہاتھوں براہ راست آکہ کارضرور تھے۔ دلی کو دوبارہ مرکز بنانے کے فیصلہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بغاوت کے انظامی سطیر کیچھ کروپس کام کررے تھے جن کا پہلامقصدیمی تھا۔ دیبی فوجیوں کی برطر فی کا کام جاری تھااس کے باوجودر پتھانی کے اجتماع میں عمومی طور سے اس مقصد کوشلیم کرلیا گیا تھا۔ اس سے بیجی ثابت ہوتا ہے کہ کچھلوگوں کی رائے بوری بھیڑکو بہکانے میں کامیاب رہی۔ میرٹھ سے حاصل شوامد سے بیاثابت نہیں ہوتا کہ میرٹھ اور د لی حجھاؤنیوں یا ان چھاؤنیوں اور د لی در بار کے درمیان کسی قتم کی مفاہمت تھی۔لیکن د لی کومرکز بنانے کا فیصلہ ان کے درمیان کسی نہ کسی قتم کی مفاہمت کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے کیونکہ بغاوت میں اتنے خدشات وخطرات تھے کہ اس سلسلے میں دلی جھاؤنی کے فوجیوں کواعمّاد میں لئے بغیریا و ہاں کے دیبی فوجیوں کی رضامندی کے بغیرا تنابرُ اکام کیا ہی نہیں جاسکتا تھا۔ دیی اور میرٹھ کے درمیان ٹیلی گراف کے تار کا شخ کا واقعہ بھی دلی کواس پوری جدوجہد کا مقصد بنانے اور میرٹھ ہنگاہے کی خبر کو قبل از وقت دلی میں بیٹھے افسروں تک پہنچنے سے رو کنا تھا۔ان دونوں مقامات کا قریب ہونا اور میرٹھ کورٹ مارشل کے واقعہ پر دلی کے دیبی فوجی افسروں کے ساتھ صلاح ومشورہ کی آسانی سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ بغاوت کا اصل مقصد ولی

جہاں تک آخری سوال کے جواب کا تعلق ہے کہ اس بغاوت کی تیاری کافی پہلے سے کی گئی تھی اور اس کے وسیع مقاصد تھے۔اس سوال کے لئے ضروری ہوا قعات کی اس تر تیب کانفصیلی مطالعہ کیا جائے جس کی ابتدامیرٹھ ہے ہوئی تھی۔بار کپوراور بہرام پور کے

واقعات جوشروع ہوکرا جانک بند ہو گئے دراصل اس بڑے ہنگا ہے کا شاخسا نہ تھے جن کی ابتدامنگل یانڈے کے معاملے سے ہوئی اور پھر کیے بعد دیگرے پریسٹرینسی ڈویژن جو حکومت کے دارالخلافہ سے بالکل قریب تھا، میں وقوع پذیر ہوئے لیکن بیساری شورشیں نا کام ثابت ہوئیں۔اس کے بعد سے سوچنا فطری تھا کہ بغاوت کی سازشیں ان مقامات سے شروع کی جائیں جواندرون ملک ہونے کی وجہ سے دارالخلافہ سے دورتھیں، جہال دلیمی فوجیوں کی کثیر تعداد تھی اور وہ اپنے آبائی مکانات سے بھی پاس تھے۔لیکن اس فتم کامنصوبہ مختلف رئيمينٹس کواعتاد میں لئے بغیرنہیں بنایا جاسکتا تھا ور نہ بھید تھلنے پر بغاوت کا اصل یا نظر ثانی شده منصوبه افشاں ہوجا تا جس کے قائد برد ہ گمنامی میں ہی رہنا جا ہتے تھے۔ فو ہی خیے ہے باہر چیاتی تحریک یا واٹر فیلڈ اسپنگ وہیل کے واقعات اس وسیع منصوبے کا حصہ تھے جن کا مقصد فوجی حیصاؤنیوں میں خلفشار پیدا کر کے پریسیٹینسی ڈویژن میں ایک برئ بغاوت کو ہوا دینا تھا۔ ان واقعات کی تاریخیں اور تر تبیب اس مفروضے کے با<sup>لکا</sup> مین مطابق معلوم ہوتی میں کہ فروری مارچ تک ایک بڑی بغاوت وقوع پنر ریہ وہی۔ سیکن سے منصوبه ناكام ثابت موااور غالبًا خلاف توقع مئى مير محد ميں وہ موگيا جس كا انداز وبرش انڈیا کی فوج کوہیں تھایاوہ اس بات کے لئے کوشاں تھے کہ ایسٹ انڈیا مینی کے بجائے ملکہ وكثوريا كى حكومت قائم بموجائے۔1857 ء تك ہندوستان ميں ايسٹ انڈيا مينی كا اقتدار ربا جَبَدِ الْكَلِينِدُ كَى بِإِرلِيا من لَمِينَى كَ اقتدارُ و بِيندُنجي أَرِبَى تَهِى اوراسَ في تُوشَّ تَعْمَى أَ- تَى طرح مینی کے اقتد ارکونتم کر کے براہ راست یارلیامنٹ کے اقتد ارکو ہندوستان میں قائم کرے۔1857ء کے انقلاب کے واقعات اور جا دِثانت کے تیجہ میں ہندہ ستان ستایت انڈیا کمپنی کا اقتدار تم ہو گیا اور اس ملک پر برکش یارلیا منٹ اور تان برط نید ن موہ ت قویم ہوئی۔اسطرے134 دن بعد پھر ہے ولی میں ائٹریز وال کا جنٹرالم اے اہ 1857ء کے واقعہ کی بہت تی یاد کاریں آئے تک متنفوظ نیں۔میں نٹیرشہ کے بھینساں

ميدان ميں شہيدا -ارك بنايا كيا۔ بيسنك مرم كاتھ يا سوفك او نيا ايك سندان بهات جہاں م رسال دس مئنی کومجامدین آزادی اور شهر کے عوام جمع جو لرشهبید واں کوخران مقیدت جیش

کرتے ہیں۔ میرٹھ شہرکا خونیں بل اس بات کا ثبوت مانا جاتا ہے جہاں بینکڑوں جہادیوں کوایک ساتھ بھانی پرلڑکا دیا گیا۔ میرٹھ کے کینٹ ایریا میں سینٹ جونس سیحی قبرستان میں دس مئی کو ہلاک ہونے والے انگریزوں کی قبریں ہیں جن پر آج بھی کتبے لگے ہوئے ہیں۔ اس قبرستان کے نزدیک ہی سینٹ جونس چرج ہے جہاں 10 رمئی کو انقلابی فوجیوں نے انگریز افسران کو گولی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس چرج پر گولیوں کے نشانات آج بھی دیھے جا کتے انگریز افسران کو گولی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس چرج پر گولیوں کے نشانات آج بھی دیھے جا کتے ہیں۔ میرٹھ کینٹ میں ہی کالی پلٹن کی پوجا کے لئے شیومندر ہے جس کے بجاری نے کالی پلٹن کو بغاوت کے لئے آمادہ کیا تھا۔ اس علاقہ میں گروشنج بہادر اسکول کے سامنے کرنل بلٹن کو بغاوت کے لئے آمادہ کیا تھا۔ اس علاقہ میں گروشنج بہادر اسکول کے سامنے کرنل اسمتھ کا بنگلہ آج بھی موجود ہے۔

میرٹھ کے دیمی علاقوں میں کھیکو اقصبہ کے موضع ہر چندر پور میں گاد لیب فرانس کوئن فراسو کی حویلی اس عظیم تاریخی واقعہ کی خاموش گواہ ہے۔ دلی کے بہت سے انگریز اعلی حکام نے اپنی جان بچا کراس حویلی میں پناہ لی تھی۔ بجرول گاؤں میں شاہ لی جائے گا قد آور مجسمہ ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے۔ میرٹھ باغیت روڈ پر واقع موضع پانچلی میں مجاہدین آزادی کی یادکوتازہ رکھنے کے لئے ایک پھر نصب ہے۔ موضع کومیھو امیں جن انقلابیوں کو بھانسی دی گئی ان کے ساتھ ہی ان کی بیویاں بھی تی ہوگئیں۔ سی کے اس مندر میں گاؤں کی عورتیں ان کی بوجا کرتی ہیں۔ میرٹھ میں عبد اللہ پور کی جیل کے پاس ایک قدیم برگد کا درخت ہے جس کا استعالی محب وطن کو بھانسی پر لاکا نے جانے کے لئے کیا گیا تھا۔ درخت ہے جس کا استعالی محب وطن کو بھانسی پر لاکا نے جانے کے لئے کیا گیا تھا۔

اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ بعض جنگیں شہادت کے لئے بھی لڑی جاتی تھیں۔
1857ء کی جنگ شہادت کی جنگ تھی جس نے 90سال بعد ہندوستان کوسامراجی تسلط سے
آزاد کرایا اور اس ملک کے عوام کو آزاد فضامیں جینے کا موقع فراہم کیا۔ میرٹھ کی اس مقدس
سرزمین کوخراج تحسین پیش کرتے ہوئے اوم پر کاش آزاد نے لکھا ہے کہ:
سرزمین کوخراج تحسین پیش کرتے ہوئے اوم پر کاش آزاد نے لکھا ہے کہ:
سیتاون کے ویروں کی زمیں عزت کے قابل ہے

ہے۔ ستاون کے ویروں کی زمیں عزت کے قابل ہے بیآ زادی کی دولت کی امیں عزت کے قابل ہے جو رہ رہ کر ابھرتی ہے سدا ذہن مورخ میں

| کے قابل ہے                         | ب<br>ئیں عزت ۔   | بيه ميرڻھ ارض <sup>وين</sup>      |             |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| کے بیجاسی فوجی جنہوں نے میر تھ میں | كھڑ سوار فوج _   | 24 رابر بل 1857 وكوتيسري          |             |
| (                                  | ے انکار کردیا تھ | ہ<br>ہارتو سوں کا استعمال کرنے ہے | یی لگے ک    |
| سیح پیرمکن ( ناخک )<br>شد          | _2               |                                   | _           |
| ينتخ حسين الدين (نائبك)<br>مده.    | -                | امیرقدرت علی ( ناتک )             |             |
| شينل سنگھ                          | <b>-</b> 6       | شخ سرورمحمر ( نا تک )             |             |
| میرموسم علی<br>میر موسم علی<br>د   |                  | جهانكيرخان                        | _           |
| میر حسین بخش<br>میر ب              |                  | على نورخال                        |             |
| نارائن سنگھ                        |                  | متھراسکھ                          | _1 <i>′</i> |
| شيبو دان سنگھ                      | ·                | لال سنگھ                          | _13         |
| صاحب دا دخال<br>سر                 |                  | ينيخ حسين بخش                     | _15         |
| بلديوسنكي                          |                  | بشن سنگھ                          | _17         |
| نوا <b>ب خا</b> ال<br>ا            |                  | شيخ نندو                          |             |
| علی محمد خیال<br>سرار ساز در ایر   |                  | فيشخ رمضان على                    | _21         |
| ورگاستگھه(اول)                     |                  | مكهض سنكه                         | -23         |
| محراب خيال<br>. سز .               |                  | نصر الله خال                      | _25         |
| نبی بخش خما <sup>ن</sup><br>سر     | -28              | درگاستگھے( دوئم)                  | _27         |
| تهبو وخنال                         | _30              | جرکھان شکھ ( اول )                | -29         |
| عمبدالقدخيال                       | -32              | جرکھان سنگھ( دوئم)                | -31         |
| ز بروس <b>ت خ</b> مال              | -34              | اليس خال ( اول )                  | _33         |
| برز و رخیان<br>مزد                 | -36              | مرتضلی خااب                       |             |
| منظيم القد خيال ( و وثم )<br>ينين  |                  | عظیم الله خال ( اول )             | _37         |
| مينين سعد القد<br>مين              | _40              | كاليفال                           | _39         |

| شيخ رفعت على   | _42         | سالار بخش خال         | _41         |
|----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| كالكاستكي      | _44         | د وار کاسنگھ          | _43         |
| بلد يوسنگھ     | <b>_46</b>  | رگھو بیرسنگھ          | _45         |
| امداد حسين     | _48         | درشن سنگھ             | _47         |
| موتی سنگھ      | <b>_</b> 50 | پیرخال(اول)<br>پیرخال | _49         |
| بهيراسنكھ      | _52         | لینخ آرام علی         | _51         |
| مرادييرخال     | _54         | •                     | <b>-53</b>  |
| كاشي سنكھ      | <b>-</b> 56 | لينتخ آرام على        | _55         |
| قادردادخال     | <b>_58</b>  | اشرف على خال          | _57         |
| بھگوان سنگھ    | <b>_60</b>  | شيخ رستم              | <b>-</b> 59 |
| شيو بخت سنگھ   | _62         | ميرامدادعلي           | _61         |
| مثينخ امام بخش | _64         | لكشمى سنگھ            | <b>_63</b>  |
| در وائے سنگھ   | <b>_66</b>  | عثمان خال             | _65         |
| يشخ غياث خال   | <b>-68</b>  | متمول على خان         | _67         |
| عبدالشهاب خال  | _70         | يشخ اميرعلي           | _69         |
| يناه على خال   | _72         | رام سہائے سنگھ        | _71         |
| رام سرن سنگھ   | _74         | کشمی دویے ·<br>ش      | _73         |
| شيبوسنگھ       | _76         | شيخ خواجه على         | <b>_</b> 75 |
| موہن سنگھ      | <b>_</b> 78 | شيتل سنگھ             | _77         |
| يثيخ محمدخال   | _80         | ولايت على خان         | _79         |
| فتح خال        |             |                       | _81         |
| يشخ قاسم على   | _84         | <b>-</b>              | <b>-83</b>  |
| ,              |             | رام چرن سنگھ          | <b>-85</b>  |

## حوالهجات

| Lord F. S. Roberts, Forty One Years in India,                                                                                                | ,   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| p. 241                                                                                                                                       |     |
| انقلاب 1857ء، پیسی جوشی                                                                                                                      |     |
| Meerut Depositions, nos. 12, 13 and 14                                                                                                       |     |
| Smyth's account, p. 91 and his evidence at                                                                                                   | -   |
| the court of Enquiry, Forrest, Selections, Vol.                                                                                              |     |
| I, pp. 230                                                                                                                                   |     |
| ۱, pp. 250<br>میرٹھ تاریخ وخد مات ،ص 27 ،نور احمد میرٹھی ، تذکر وشعرائے میرٹھ ،ادار وَ فکرنو ،<br>میرٹھ تاریخ وخد مات ،ص 27 ،نور احمد میرٹھی | -   |
| سراچی                                                                                                                                        |     |
| د اکٹرسیدز اہدعلی واسطی<br>د اکٹرسیدز اہدعلی واسطی                                                                                           | _   |
| Meerut Depositions, nos. 33-6                                                                                                                | _   |
| The Mutiny Outbreak at Meerut in 1857, J.A.B.                                                                                                | -{  |
| Palmer, p. 70, Cambridge University Press                                                                                                    |     |
| ظهبیر د ہلوی ، داستان نمدر                                                                                                                   | _(  |
| رومال سنگھ،مجلبه سوتنز تاسنگرام سینک ہیں 23 ،موانیہ، من میرنھیہ                                                                              | -10 |
| ميرڻھ، تاريخ وخد مات                                                                                                                         | -11 |
| حيات اساعيل مصنف محمد اسلم يبغي مس 10-9، مكتبه جامعه مبيّيدٌ بني دبي                                                                         | -12 |
| قلق محمد نبلام مولی مس 789 ، تذکره شعرائ میه نمیر                                                                                            | -13 |
| ايست انڈيا نمينی اور باغی علما ، مفتی انتظام الله شهانی بسے 221                                                                              | -14 |
| تحرِیب آزادی اور ہندوستانی مسلمان جمداحمد میں ہیں 528، استان انھارہ                                                                          | -15 |
| سوستاون ،مرتبه فاروق ارگل ،زید کب <sup>ال</sup> یمینید <sup>بن</sup> ی <sup>ب</sup> بل                                                       |     |
| Narrative of Events, No. 406, F. Williams, 15                                                                                                | -16 |

| November | 1 | 858 |
|----------|---|-----|
|----------|---|-----|

| November 1858                                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| معربي من الريرويين علم المرام كيسينك بحكمة اطلاعات الريرويين علا 16                                                                        | -17 |
| سن ستاون کا کرانتی ویر'' با باشاه مل جاٹ' ژ اکٹر مہیند رشر ما                                                                              | -18 |
| مونوی محمد با قر ، د ہلی ار دواخبار ، 17 رمئی 1857ء<br>۔                                                                                   | -19 |
| Indian Mutiny, Charles Paul                                                                                                                | -20 |
| My Diary in India 1856-59, W. H. Russel                                                                                                    | -21 |
| تذکر ؤ شعرائے میرٹھ،مرتبہ نورمیرٹھی،ادار وُ فکرنو،کراچی،ص 41                                                                               | -22 |
| عبدالطبني كارمز نامريمية خليق بهين مر                                                                                                      | -23 |
| جرمه بیک دورنا محجیه مرتبه ین احمد نظای<br>ایسٹ انڈیا نمپنی اور باغی علماءازمفتی انتظام التد ثباتی ،ص58، دینی بک ژبو ،<br>ار دو از ار مولی | -24 |
| اردوبازار،ولي                                                                                                                              |     |
| تذكره ماه وسيال از ما لك رام                                                                                                               | -25 |
| اختر شهنشای (سوائح عمری اخبارات)،سیدمحمداشرف نقوی مطبع اختر پریس،<br>یکه برین ۵۰۰۰                                                         | -26 |
| للصنو، 1888ء                                                                                                                               |     |
| سن ستاون کا کرانتی ویر، با باشاه مل جائے، ڈا کٹڑ مہیند رنارائن شر ما، دی جزئل<br>بین سر سر میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔         | -27 |
| ا ف دى ميركھ يو نيورسى ،ميرڻھ المناني مئي 2007                                                                                             |     |
| رنج میرتھی ،راحت ابرار ہص110 مطبوعہ ایجو کیشنل ٹک ماؤس علی گڑ ہے                                                                           | -28 |
| 1857ء كا تاريخي روز نامچه، عبد الطيف، ص 122-120، مرته خلق احريفلاي                                                                         | -29 |
| ندوة المسطنين ،اردوبازار، د كي،1954                                                                                                        |     |
| غالب اورانقلاب ستاون ، ۋ اكٹرسىدمعين الرحمٰن ، غالب انسٹى ئيوپ ، بئى دېلى                                                                  | -30 |
| چرائ دبلی،میرزاحیرت دہلوی مص77-76،اردوا کا دمی، دہلی                                                                                       | -31 |
| الينيا بش 240،238                                                                                                                          |     |
| ور مارگھونندن اورارون گیتا، ہندوستان کی تحریک آزادی میں مظفر نگر کا حصہ، ص<br>50، سوتنز تاسنگرام سنگٹھن ،مظفر نگر ، 1997                   | -33 |
| 50 ، سوسنز تاسنگرام مسلمحن ، منظفر نگر ، 1997                                                                                              |     |

| ما بهنامه ذكر وفكر ،مرتنبه خواجه احمد فاروقی ،شاره تتمبر -اكتوبر 1988                                                                                                                                                             | -34 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ايسٹ انڈيا تمپنی اور باغی علماء مفتی انتظام اللہ شہالی مس 30                                                                                                                                                                      | -3  |
| حيات جاويد،الطاف حسين حالي                                                                                                                                                                                                        | -36 |
| سوانح عمری مولوی شمیع التداز مولوی ذ کا ءالند،انزیر دلیش ار د وا کا دمی بلصنو                                                                                                                                                     | -37 |
| اسپاپ بغاوت مند ،سرسیداحمد ،ص52-52؛ مخدا بخش اور مینتل بیبک لائبر سری ، پینه                                                                                                                                                      | -38 |
| على أر هي اردو<br>على أر هي المراد و الماسياسي مطالعه ،مظهر سين من 137 ،الجمن ترقى اردو                                                                                                                                           | -39 |
| ښند ونځي د مالي<br>مېند ونځي د مالي                                                                                                                                                                                               |     |
| ، المير من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                 | -4( |
| J. A. B. Palmer, The Mutiny Outbreak at Meerut in 1857                                                                                                                                                                            | -41 |
| Forrest. Selections, Voil. I, p. 228                                                                                                                                                                                              | -42 |
| Smyth's Account, pp. I                                                                                                                                                                                                            | -43 |
| Brijmohan's Caste, Kaye, Sepoy War, Vol. II,p. 47                                                                                                                                                                                 | -44 |
| Smyth's account, p. 91 and his evidence at the Court of                                                                                                                                                                           | -45 |
| Inquiries                                                                                                                                                                                                                         |     |
| الينيا.<br>الينيا                                                                                                                                                                                                                 | -46 |
| J. A. B. Palmer. The Mutiny Outbreak at Meerut                                                                                                                                                                                    | -47 |
| in 1857, p. 60                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ا<br>اینیسا                                                                                                                                                                                                                       | -48 |
| Delhi Gazette, 19 May 1857                                                                                                                                                                                                        | -49 |
| Delhi 1857, Sir Henry & Mrs. Keith Young                                                                                                                                                                                          | -50 |
| الينا                                                                                                                                                                                                                             |     |
| الينية المارية المارية<br>المارية المارية |     |
| به انگهار وسوستها وای وفرا مشرراتی میشوم رنبها و تاریخی ظلم نا آنمینه و بروفیسسید میرو.<br>انگهار وسوستها وای وفرا مشرراتی میشوم رنبها و تاریخی ظلم نا آنمینه و بروفیسسید میرو.                                                   | -53 |

| حسین رضوی، نیادور بکھنؤ ،ص193 ،اپریل-مئی 2007ء                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| خدنگِ نظر:1857 کاایک تاریخی روز نامچه،23،وقار ناصری، نیادور،کھنؤ،                   | -54 |
| ایریل-منگر 2007<br>ایریل-منگر 2007                                                  |     |
| Mutiny Outbreak at Meerut in 1857 by J. A.B.Palmer                                  | -55 |
| Mutiny Outbreak at Meerut in 1007 by a. 7.1.2 Smyth's Account, p. 94                | -56 |
|                                                                                     | -57 |
| Meerut Depositions, Nos. 56 & 73                                                    | -   |
| Memorandum on the Mutiny and OUtbreak by G. W.                                      | -58 |
| Williams                                                                            |     |
| Narrative No. 434, p. 64-8                                                          | -59 |
| Depositions, No. 22-9                                                               | -60 |
| جرمن نسل کا ایک اردو شاعر: پیارد ہے لال شاکر، ص74، سالنامہ ادبی دنیا،               | -61 |
| <i>Yory</i>                                                                         |     |
| وقائع حيرت افزاء(مخطوطه)، جارج پيش شور                                              | -62 |
| آ جيار بيد يبيانكر،سوادهينتا آندولن اورميرڻھ،ص142-141،جن مت پر کاش،<br>آھيار ميد عن | -63 |
| مير گھ ، 1993ء                                                                      |     |
| الصناً ص123                                                                         | -64 |
| د بلی 1857ء،سر ہمیزی ڈبلیونار من اینڈ مسز کیتھ ینگ ہس 142-141                       | -65 |
| رجنی پر ما نند، آج کا بھارت، 1977 ہیں 110-107                                       | -66 |
| مسلمانوں کاروش مستقبل:مولا ناطفیل احمد منگلوری، مکتبه الحق ممبئی                    | -67 |
| Mallesan, The Indian Mutiny of 1857, p. 24                                          | -68 |
| سید طهبیر سین جعفری، احمد القدشاه ، ص Rethinking 1857، 245                          | -69 |
| Sir William Russel, My Diary in India in the Year                                   | -70 |
| Sir William Russel, Wy Diary III III 1856-59                                        |     |
|                                                                                     |     |

| Aligarh: In Historical Perspective by Mamoon                                                                                             | -7  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ahmad Khan, S. S. Hall Review, 1984                                                                                                      |     |
| مولا ناامدا دصابر دی، 1857ء کے مجاہد شعراء ہمں 150                                                                                       | -7. |
| سیاہی ہے صوبیدار تک سیتارام من 165 الا ہور 1873ء                                                                                         | -7  |
| جزل ہیوٹ کا ٹیکی گرام ،18 رمئی 1857ء، فوریسٹ سلیکشن، جلداول ہس 225<br>جزل ہیوٹ کا ٹیکی گرام ،18 رمئی 1857ء، فوریسٹ سلیکشن، جلداول ہس 225 | -7  |
| Meerut Depositions, nos. 46, 48 and 52                                                                                                   | -7  |
| ايضاً،nos. 44 and 45                                                                                                                     | -7  |
| The European Troops Movements, p. 75, Palmer                                                                                             | -7  |
| General Sir H. Gough, Old Memories, pp. 21-22                                                                                            | -7  |
| Col. E. Vibart, The Sepoy Mutiny (1898), pp. 255-6                                                                                       | -7  |

## باب دوئم حالات زندگی: جارج پیش شور

فرنگی شاعروں اور ادیوں میں جارج پیش شور 1823-1894)

(George Puech Shor کو ایک اہم ادبی مقام حاصل ہے۔ وہ پہلا ایسا غیر ملکی شاعر ہے جو نہ صرف 1857ء کے انقلاب کا عینی شاہد ہے بلکہ ایک فرنگی ہونے کے ناطے وہ ان المناک مظالم وسائل کا شکار بھی ہوا اور اس کی غیر مطبوعہ تصنیف'' وقا کع جرت افزا' غدر 1857ء کے انقلاب آفریں مگرروح فرسا واقعات سے پُر ہے۔ اس ڈائری سے اس عظیم واقعہ کے انقلاب آفریں مگرروح فرسا واقعات بر بھی روشی پڑتی ہے اور انقلاب 1857ء کے معنی اور نا قابلی فراموش واقعات بر بھی روشی پڑتی ہے اور انقلاب 1857ء کے ڈیڑھ سو سالہ جشن کے موقعہ پر نئی نئی معلومات منظر عام پر آئی ہیں۔ شور کا یہ مخطوطہ 1857ء کے انقلاب کی تاریخ میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ جارج پیش شور کے جد امجد فرانس سے آگر ریاست گوالیار کی فوج میں اعلیٰ عبدے پر فائز رہے۔ ان کے جد امجد فرانس سے آگر ریاست گوالیار کی فوج میں اعلیٰ عبدے پر فائز رہے۔ ان کے جد اعلیٰ کا نام کیپٹن پیش تھا۔ علی گڑھ صلع بہت عرصہ تک گوالیار ریاست کے قبضہ میں رہا اور علی گڑھ قلعہ کا جزل پیروں (Perron) بھی فرانسیں گؤن فراسو بھی اس قلعہ کے قلعہ دار رہ چکے تھے جو بعد میں تھا۔ خود جارج کے نانا فرانسیس کوئن فراسو بھی اس قلعہ کے قلعہ دار رہ چکے تھے جو بعد میں تھا۔ خود جارج کے نانا فرانسیس کوئن فراسو بھی اس قلعہ کے قلعہ دار رہ چکے تھے جو بعد میں

عہدے پر فائز رہے۔ ان کے جَدِ اعلیٰ کا نام کیپٹن پیش تھا۔ علی گڑھ ضلع بہت عرصہ تک گوالیار ریاست کے قبضہ میں رہا اور علی گڑھ قلعہ کا جزل ہیروں (Perron) بھی فرانسیمی تھا۔ خود جارج کے نانا فرانسیس کوئن فراسو بھی اس قلعہ کے قلعہ داررہ چکے تھے جو بعد میں الورفوج کے کہتان بھی رہے المسلم یو نیورٹی کا موجودہ سلیمان ہال اس کی رہائش گاہ تھی اور یعطاقہ آج بھی صاحب باغ کہلاتا ہے۔ جارج پیش شور کیم ردسمبر 1823ء کو علی گڑھ شہر کے میعلاقہ آج بھی صاحب باغ کہلاتا ہے۔ جارج پیش شور کیم ردسمبر (1828ء کو علی گڑھ شہر کے محلہ ماموں بھانچہ میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد جان چیش (John Puech) رہتے تھے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ علی گڑھ میں قلعہ دار کی حیثیت سے انہوں نے اپنی بیٹی ک

شادی کے لئے جان پیش کو پسند کیا ہو۔

جان پیش نے اپنے بیٹے جارج پیش کی تربیت میں ابتدا سے ہی اس بات کا خیال رکھا کہ وہ نہ صرف مشرقی علوم حاصل کریں بلکہ مشرقی تبذیب و تدن کی بہترین روایات کو بھی اپنا ئیں۔ چنانچہ انہوں نے نو برس کی عمر میں ہی اردواور فارس کی معیاری تعلیم حاصل کر لی تھی۔ بعد میں میرٹھ میں قیام کے دوران انہوں نے مرزا غالب کے ناقد مرزا رحیم بیگ رحیم سے مزید تعلیم حاصل کی۔ مولوی اسمعیل میرٹھی کے بڑے بھائی مولوی عبدائکیم جوش (بانی فیض عام کالج، میرٹھ) اور غلام کی الدین عشق و بہتا ہے ہوئے حافظ المداد حسین ظہور وعرفانی این کے ہم جماعت تھے۔ عربی کی تعلیم میرٹھ کے متاز عالم قاضی رشید الدین سے حاصل کی تھی۔ شاعری میں مرزار حیم بیگ رقیم میرٹھی سے مشورہ کیا اور بعد میں فیصل الدین میں میں میں میں الدین کی میں میں الدین کے مام کی الدین کے مام جن ادیم میال ناام دشکیر سے اصل کی اور بعد میں خودا ستادی کا درجہ حاصل کیا۔ 2

1857ء کے انقلاب سے پہلے جارتی پیش کے والد جان پیش کی افوت جب ناکام طور پر رہنے گئے۔ یہاں ان کا نیل اور سود کا کار و بارتھا۔ 1857ء کی بغاوت جب ناکام بوٹن توان کے والد گؤہمی حکومت برط نیے کی طرف سے مل شرف کے رام کھا ک رو فر اور انرول علاق میں بہت کی زمین و جائیدا وہلی جس پر جارتی پیش شور نے ایک قطائی ارتی میں اس کا حوالہ ویا ہے۔ جان پیش کا انتقال 1872ء وہلی شرف میں ہو کیواور تصویمی کے نزو کیا ہے۔ قبر ستان میں ان کی تدفین کی گئی۔ جارتی پیش شور کے دیریند رفیق اور شا سرد نیا اب حکیم محمد فقیمی الدین رہی میرکھی نے تاری وہ تی ایک ہو ہیں۔

العینی از اظمم بر آور دو النب عنی ور حان بیش اظمم رئیس

. 1872

جارت ہیں کی والدہ 6 نام میڈ لا و کن تیا جو اٹھارتو ایں مسدئی سے ہیں۔ انڈ وجر کئی شاعر اور اویب فاولیب فرانسیس کوئن فرانسو Gotlieb Frances Kome Frasoo) (1861-1777 کی صاحبز ادی تھیں۔فراسونہ صرف اردواور فاری کے ممتاز شاع سے بلکہ انہیں ہندی پر بھی عبور حاصل تھا۔ وہ یہودی جرمن تھا اور 1777ء میں کڑہ ہیگم اندرون چاندنی چوک دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ 3 ان کے والد کا نام جان آگٹائن گادلیب کوئن تھا جوفوج میں ملازم تھے اور فراسو کی والدہ مغلیہ خاندان سے تعلق رکھی تھیں۔ لاسٹ مغل کے مصنف اور ممتاز تاریخ دال ولیم ڈیل رمیل نے انہیں گورامغل کہا ہے۔انہوں نے مغل کے مصنف اور ممتاز تاریخ دال ولیم ڈیل رمیل نے انہیں گورامغل کہا ہے۔انہوں نے کی محکم ہے۔ کا دلیب فرانسیس کوئن فراسونے اتفاد بی کام کیا ہے کہ اگر اس کو اونٹ پر لا داجائے تو بھی کم ہے۔ کا دلیب فرانسیس کوئن فراسو تھا 1857ء کے انقلاب کا بھی عینی شاہد تھا اور اس نے اس غدر کی فاری زبان میں منظوم تاریخ '' فتح تا مہ انگرین'' کے عنوان سے لکھی تھی جو شائع نہیں ہو فاری زبان میں منظوم تاریخ '' فتح تا مہ انگرین'' کے عنوان سے لکھی تھی جو شائع نہیں ہو کئی ۔اس کا ایک قلمی نسخہ مولا نا آزاد لا تبریری ، علی گڑھ مسلم یو نیورٹی ، دوسرا خدا بخش سکی۔اس کا ایک قلمی نسخہ مولا نا آزاد لا تبریری ، علی گڑھ مسلم یو نیورٹی ، دوسرا خدا بخش سکی۔اس کا ایک قلمی نسخہ مولا نا آزاد لا تبریری ، علی گڑھ مسلم یو نیورٹی ، دوسرا خدا بخش سکی۔اس کا ایک قلمی نسخہ مولا نا آزاد لا تبریری ، علی گڑھ مسلم یو نیورٹی ، دوسرا خدا ہی تامہ انہیں میں فراسوکا نام کیتان الیکن نڈر بیدر کی لکھا ہے جو سے خواجہ میں میں فراسوکا نام کیتان الیکن نڈر بیدر کی لکھا ہے جو سے خواجہ میں میں فراسوکا نام کیتان الیکن نڈر بیدر کی لکھا ہے جو سے خواجہ میں میں فراسوکا نام کیتان الیکن نڈر بیدر کی لکھا ہے جو سے خواجہ میں میں فراسوکا نام کیتان الیکن نڈر بیدر کی لکھا ہے جو سے خواجہ میں میں فراسوکا نام کیتان الیکن نڈر بیدر کی لکھا ہے جو سے خواجہ میں میں فراسوکا نام کیتان الیکن نڈر بیدر کی لکھا ہے جو سے خواجہ کی میں میں فیصلے کی میں فراسوکا نام کیتان الیکن نڈر بیدر کی لکھی میں کو میں کو میں کی کو میں کی کی کو میں کی کی کو میں کی کی کو میں کی کو میں کی کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کی کو کی کو میں کی کو کی کی کی کی کو کر کے کی کو کیورٹی کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کر کو کر کی کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کر کی کو کر

فرانسینی شاعر جارج پیش شور (George Puech Shor) نے اپنانا فراسو

کے حالات قلم بند کئے ہیں جس سے بیتہ چلتا ہے کہ شور نے اپنے نانا کے انقال کے بعد
موضع ہر چندر پورخصیل پرگنہ کھیکواضلع باغیت میں فراسوکا مقبرہ قمیر کرایا تھا جس پرایک تختی
نصب تھی۔شور نے لکھا ہے کہ فراسو کا انقال ہمضہ اور پیچش کے مرض میں 1861ء میں
چوراسی سال کی عمر میں ہوا۔ باغیت سے صرف چھکلومیٹر کے فاصلے پر ہر چندر پورگی اس
حویلی کے باہر فراسو کی پختہ قبر کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ البتہ مقبرہ اور قبر کا کتبہ اب
موجود نہیں ہے۔ اس عظیم فاری شاعر کی قبر پر گوبر کے اُسلے پڑے ہوئے جو دیہاتوں
میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ قبر کے زددیک ایک بہت پرانا کھرنی کا درخت
میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ قبر کے زددیک ایک بہت پرانا کھرنی کا درخت
میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ قبر کے زددیک ایک بہت پرانا کھرنی کا درخت
میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ قبر کے زددیک ایک بہت پرانا کھرنی کا درخت
میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ قبر کے زددیک ایک بہت پرانا کھرنی کا درخت
میں موجود ہے۔ جو بلی کا صدر دروازہ آٹار قدیمہ کا کوئی کھنڈر معلوم ہوتا ہے۔ آج کال اس محل میں موجود ہے۔ ویلی پرگاؤں والے قابض ہیں۔ ولیم ڈیل رمیل نے اپنی انگریزی کی تیاب کا سٹ محل میں موجود کی کہ گوشی خبیس ہے۔

فرانس کوئن فراسو کی تربیت اس کے خالولو ئی بالتھر رین ہارٹ عرف نواب ظفر
یاب خال صاحب کی نگرانی میں میرٹھ ضلع کے سردھنہ میں ہوئی جوخود بھی جرمن تھا۔ ظفر
یاب مسلمان رئیسوں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا اس لئے اس کے مصاحبین میں اردواور
فارسی شعرا کی اچھی خاصی تعدادتھی۔ فراسونے شاہ نصیر سے لممذ حاصل کیا تھا اس کی تائید
فراسو کے ایک شعرہے ہوتی ہے۔

تجھ کو ہے شاید فیض اصلاحِ نصیر شاعران شہر میں تو اہلِ دیواں بن گیا

فراسو کے متعلق شیفتہ کا بیان ہے کہ بیگم سمرو کے یہاں و خیرے کے متعلق خدمات پر ملازم سے جبکہ بیگم سمرو کے درباری مورخ منٹی گوکل چندانہیں بیگم سمرو سے متعلق اپنی تصنیف زیب تواریخ میں فراسوکو بیگم سمرو کا درباری شاعر لکھتے ہیں۔ رام بابو سکسینہ کا خیال ہے کہ فراسو کی حیثیت سردھنہ کے حکمرال خاندان کے فردگی تھی 8 فراسو کے نواسے جارج پیش شورانی خودنوشت میں لکھتے ہیں۔

ہمارے تھے نانا وہاں ہم نشیں سے سے میں ڈائس کے بالیقیں تھے رہے میں ڈائس کے بالیقیں تھا اس کا بھی رہبت سا بڑا ریاست میں عامل کیا ان کو تھا بڑا رعب ان کا ریاست میں نھا بڑا رعب ان کا ریاست میں نھا

فراسو کا قلم ہم صنف بخن بر روال تھا۔ اس نے لا تعداد قسید ہے بھی ہے اور منتنویاں جس لکھیں ۔غزل اور ہنرل بربھی اے دسترس حاصل تھی۔

رام بابوسکسیندا پی مشهورتصنیف ' بوروپین ایندُ اندُ و بوروپین بوکمش آف اردوایندُ پرشمین ' میں کلیات فراسو کے سلسلے میں لکتے ہیں کہاں جا ایک خطوط الالیس کی رام کے اتب خانے میں موجود تھا۔ دیوان کا نام' ' محدید کمیتی نما' ' نتما۔ اس میں فراسو کا اردو، فارسی اور ہندی کا تمام کلام محفوظ ہے۔ 'دسٹمس الذکا'' کے نام سے فراسو نے ایک تذکرہ بھی لکھا تھا جس میں اس کے خالوظفریاب کے درباری شعراً کے سوانے اورا نتخاب کلام دیا ہوا ہے جس کے بایئے تکمیل کو پہو نچنے کا سنہ 1792ء ہے۔ مولا نا حسرت موہائی نے فراسو کے کلام کا انتخاب اپ رسالے اردوئے معلیٰ کے ضمیعے میں شائع کیا تھا۔ اس کا انتخاب رام بابوسکسینہ نے اپنی مذکورہ بالاتصنیف میں دیا ہے۔ بیارے لال شاکر میر شمی نے 1939ء میں ادبی دنیا نے اپنی مذکورہ بالاتصنیف میں دیا ہے۔ بیارے لال شاکر میر شمی نے 1939ء میں ادبی دنیا رکا ہور ) کے سالنا مے میں اس شاعر کے متعلق ایک مضمون سپر دِقلم کیا ہے۔ اردو کے متاز محقق ڈاکٹر سید عبداللہ نے بھی نئے اور پرانے چراغ کے عنوان سے پرویز بک ڈبودتی سے متاز کا بیا ہیں اردوکا جرمن شاعر فراسواور اس کی تصنیفات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ جارج بیش شور کے اٹھارہ بھائی بہن سے 9 اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں ہے۔

تھے والد جو اینے کئیر العیال نہ کرتے تھے بچھ ہم بھی ان سے سوال

جارج پیش شورای بھائی بہنوں میں سب سے بڑے تھے۔ان سے جھوٹی ایک بہن آغا (Anna) تھی جس کی شادی آگرہ کے ضلع مجسٹریٹ دفتر میں معمور کانسٹیفائن (Anna) تھی جس کی شادی آگرہ کے ضلع مجسٹریٹ دفتر میں معمور کانسٹیفائن (Constaintine) سے ہوئی۔شور نے 1857ء سے متعلق اپنی یہ ڈائری 1862ء میں اپنی بہنوئی کو آگرہ میں شائع کرنے کے لئے دی تھی جہاں سے سرسید احمد خاں کی اسباب بغادتِ ہنداور مرزاغالب کی دشنبو پہلے ہی شائع ہو چگی تھیں۔اس بہن کے کوئی اولا زنہیں مقی ۔جارج کی اس بہن کا انقال 1868ء کو ہوا اور شور نے خود تاریخ وفات کی مرگ سے ہوئی خارجی آغالی مرگ سے جو اس گھر بہ آئے شور ٹوٹا غضب جو اس گھر بہ آئے شور ٹوٹا غضب بیگر جس سے روثن رہے روز وشب

## جو کی فکر تاریخ بولا سروش خدا دے ان کو بائے جنت

.1868

جارت پیش کا جھوٹا بھائی جان کوئن پیش تھا جس کی شادی ایڈلینڈ ڈیزیڈن سے ہوئی جو ہر چند پور میں اینے نانا کے یہاں رہنا تھا۔18 رنومبر 1857ء کواس نے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی۔ شور نے لکھا ہے کہ

زندگی گر عذاب ہے تجھ بن موت بھی تو خراب ہے تجھ بن

جان کوئن کی حجوثی بہن مریم کی شادی کرنل جیمس گارڈنر سے ہوئی جن کا انتقال ماہ مرجولائی 1857 وکو ہوا۔ شور نے اپنے ایک اور حجوب نے بھائی جوزف پیش کا ذکر اپنی کتاب دوقائع جیرت افزائ میں کیا ہے جوعلی گرھ میں اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے اور حکومتِ برطانیہ کی طرف سے انہیں وُ دھائی ہزار رو پہیکا معاوضہ بھی ملاتھا۔

جارج پیش کی شادی ان کے والد کے ایک دوست گوالیار کے فوجی افسر سلاودار (Salaudar) کے نوائی شاری سالاودار (Salaudar) کے نوائی مس ماریان (Miss Maryan) ہوئی تھی۔ شور کی بینی شادی بنگامۂ غدر سے قبل ہوئی تھی۔ شادی کر کے شور ہم چندر پور پہو نیجے وان کے نا نافر اسو نے بہت اعلیٰ پیانے پر جشن شادی رچایا۔ آٹھ روز تک بزی رونی اور چہل پہلی رہی ۔ وکلا ایک نا می طوا اُف تھی ۔ جنٹی غور لیس اس نے محفل میں گا کر سنا کمیں فر اسو نے ان سب پر فی البد یہ غور لیس اس سے فر اسو کی قادر الکا می اور پر کوئی کا انداز داکا یاجا سلت ہے۔ 10 البد یہ غور لیس کہیں ۔ اس سے فر اسو کی قادر الکا می اور پر کوئی کا انداز داکا یاجا سلت ہے۔ 10 جاری رہا۔ ان کی یہ بیٹیم 1872ء میں شد ید نسوانی یہ رک میں مبتلاء و کمیں جس ہ سد ہ فی جاری رہا۔ ان کے علاج کے بیائی اور فار نی البانی ہ زمانہ تا ہے۔ آئی ہو تھیشت میں پئے ۔ رقص واغیساط کی مفلول میں شب و روز گذار نے ہا در اس دور میں خال جان سے کئے ۔ رقص واغیساط کی مفلول میں شب و روز گذار نے ہا در اس دور میں خال جان سے کئے ۔ رقص واغیساط کی مفلول میں شب و روز گذار نے ہا در اس دور میں خال جان سے خال جان سے خال جان ہو کی کا انداز دائی دور میں خال جان سے کئے ۔ رقص واغیساط کی مفلول میں شب و روز گذار نے سے اور اس دور میں خال جان سے کہاں جان سے کھیں والم میں قبل جان ہو کئیں ہوا کہا ہو کہاں ہو کہا ہور کہا ہور کی دور کین دور میں خال جان سے کئیں ہون کی دور کئی اور کیا ہور کر کہا ہور کیا ہور کین ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کئیں جان ہوں کیا ہور کر کا کھی کیا گیا ہور کیا ہور کیا

معاشقة ہواجس كاحواليان كے اشعار ميں ہے۔ ٥٠ بران بيوى سے جدائی رہى جب ان لی

حالت زیادہ خراب ہوئی تو انہیں گوالیار ہے آگرہ لے آئے جہاں 11رجنوری 1879ء کو چونتیس سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور آگرہ کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ اس غم کو بھلانے کے لئے مل جان کا آستانہ تھا بعد میں دوسراسہارار مضانو کاملا کہتے ہیں ہے اڑتے ہی مغل جان کے رمضانو بھنسی شور

صد شکر کہ خالی نہ رہا دام ہمارا

دوستوں اور رشتے داروں کی خواہش پر شور نے ایک سال کی مدت میں ہی دوسری شادی1880 ء میں گوالیار کے سوائی سکندر کی بیوہ میری پیش کوئن Marry) (Pasequine سے رحیا تی۔اس شادی کا سہرا بھی خود شور نے لکھااور اس دوسری شادی کی تقریب علی گڑھ میں ہوئی۔شور نے اپنی دوسری شادی کا سراخودلکھ کر اپناار مان پورا کر لیا۔اس سبرے کے اشعار میں جوانداز،لب ولہجہاور بے فکراین ہے،این جگہ کافی دلجسی ہے۔ شورصاحب کے بندھا آج جوسر پرسہرا

دوسرا تھا ہیہ مقدر میں مقرر سہرا ساقیادور چلے آج کہ دل خوش ہے مرا گاؤں گائی کے برانڈی میں ساغر سبرا<sup>11</sup>

اس دوسری بیوی سے ان کے دوصاحبز ادیاں اور ایک صاحبز ادیے پیدا ہوئے۔ مہلی بیٹی 1881ء میں پیدا ہوئی جس کو جارج کی آگرہ والی بے اولا دبہن نے گود لے لیا اور یه بی نوسال کی عمر میں مزگئی۔ 1883ء میں دوسری بیٹی آگینس میری (Agnes Mary) پیدا ہوئی اور ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام لیوالیکذینڈرپیش (LeoElexender Puech) تھا۔ وہ8ردمبر 1889ء کو پیدا ہوا اور بیان کے بڑھا یے کی آخری اولا دھی۔

الیکذینڈر پیش کی اولاد کا نام جی ای پیش (G.E.Puech) تھا اور اس کے تین بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑے بیٹے ایل اے پیش (L.A.Puech) کو ہر چندر پورضلع باغیت کا وارث بنایا گیااوراینے والد کی طرح وہ بھی آنر بری مجسٹریٹ نتھےاوراینی حویلی میں عدالت لگایا کرتے تنے۔اس گاؤں کے پردھان بھورا بتاتے ہیں کہ حویلی کے جس حصہ میں وہ عدالت لگاتے ہے آج وہاں گرام پنجابت کا دفتر ہے۔دوسرے بیٹے موریسن اے پیش الاردی (Morrison A. Puech) ہے جن کو باغیت ضلع کے والی فارم کی ذمہ داری سونجی گئی اور 13 رہار چ 1990ء تک وہ ہندوستان میں ہی رہے۔ ان کے پچھ خطوط باغیت کے مورخ پروفیسرایم این شرما کے پاس محفوظ ہیں جن سے ان کی خط و کتابت ہوتی رہتی تھی۔ مورخ پروفیسرایم این شرما کے پاس محفوظ ہیں جن سے ان کی خط و کتابت ہوتی رہتی تھی۔ تئیسرے بیٹے البرٹ اے پیش تھے جن کو چولہدہ کی جاگیرسونچی گئی۔ اہل اے پیش نے 26 راکم تو بر 1984ء کو جس کا خسرہ نمبر 223 ہے اس زمین کا رقبہ تینتالیس بیاھ چود صابسوا پختہ موضع چولہدہ پرگنہ و تحصیل باغیت میں تھی۔ یہ میرٹھ کے محلّہ کرم علی کے مسئر ریاض الدین ولد علا والدین کو روخت کردی تھی۔ ایل اے پیش کے والد جارج انچوریٹ پیش نے 28 سیران علا والدین ما کن ہر چندر پور کی حو لیل 74 ہزار 720 رو پیہ میں بشیرالدین و ریاض الدین پران علا والدین ما کن ہوا تحقیل باغیت و جم احمد پسر مرحوم سہیل احمد محلّہ کرم بھی میں ہیں اور کی تھیور کر جالا گیا۔ غرض کہ 1986ء کو فروخت کردی 19 اور اس کے بعد یہ خاندان ہندوستان جیور کر جالا گیا۔ غرض کہ 1857ء میں جوز مین وجائیداد برطانیس کا ریش فیرخواہی میں فراسوکوئی تھی وہ اس کے پرنواسوں نے بیج دی اور میں وجائیداد برطانیس کوں کا یہ خاندان میں بھی جیور کر چالا اس کے پرنواسوں نے بیج دی اور میں ورفر انسیسیوں کا یہ خاندان میں بھی جیور کر چالا اس کے پرنواسوں نے بیج دی اور میں ورفر انسیسیوں کا یہ خاندان میں بھی جیور کر چالا

میر نھے کے سب ہے پرانے مسیحی قبرستان سینٹ جانس سمیر کی دوؤ پرلیکھا گر میں واقع ہے اور جہال 1857ء کے ندر میں مارے گئے نو اگر بیزول کی قبریں ہمی ہیں۔ ای قبرستان میں جارتی ہیں شور، ان کی بیم میری پیش کوئن اور بیٹی کی پختہ قبریں آئی تک محفوظ ہیں۔ ان تمنول قبر وال ساہ پر ان کی بیم میری پیش کوئن اور بیٹی کی پختہ قبریں آئی تک محفوظ ہیں۔ ان تمنول قبر وال ساہ پر ان کی بین مرسے بنے فر شنے رقص کررہ ہیں۔ ان قبروال کود کیلنے سے اس نا ندان کی نا نا نا کا نداز ولگا یا جا سکتا ہے جب کہ الکیلذ ینڈ ر پیش کی قبر میں نہمہ کے بین میں موجود ہے۔ ان جی روال قبر وال پر ان کی تاریخیں ہی ور ن بیں جن سے پہنے چاتا ہے کہ جارتی پیش شور وال کی تاریخیں ہی ور ن بیں جن سے پہنے چاتا ہے کہ جارتی پیش شور والتقال 22 رفر وری 1894ء کو 72 سال کی عمر میں ہوا۔ مشہور شاعر والن و بلوی نے ان سے انتقال پر ان سے انتقال پر ان میلوی نے ان سے انتقال پر ان وری کا ان سے انتقال پر ان وری کا ان سے انتقال پر انتقال پر ان میلوی نے ان سے انتقال پر ان

قطعہ تاریخ بھی کہاہے \_

جارج پیش آل شور صاحب با کمال مالک ملک سخن طبعش برور عادل و بازل، دلاور رحم دل کربه نیش ماربو سرپائے مور روز جمعہ بست و دویم فروری استراحت کرد در آغوشِ گور سالِ رحلت عیسوی بنوشت داغ سالِ رحلت عیسوی بنوشت داغ ابلِ عالم کرو ماتم شور شور المحاء

مزارات پر لگے کتبول سے پنة چلتا ہے کہ شور کی اہلیہ کا انقال 3 را کتو بر 1910ء کو 52 سال کی عمر میں ہوا جب کہ دوسری بیٹی کا انقال 27 رمئی 1902ء کوساڑھے اٹھارہ سال کی عمر میں ہوا۔ جارج پیش کے بیٹے لیوالیکذینڈر پیش کا انقال 12 را کتوبر 1930ء کو 45 سال کی عمر میں ہوا۔

جارج پیش شور کے سب سے قریبی دوست اور اردو شاعرات کے اولین تذکرہ نگار حکیم فضیح الدین رنج میر شمی کے صاحبز اوے حکیم فخر الدین نے جارج پیش شور کی بیوہ میری پیش کوئن کے انقال پرایک قطۂ تاریخ کہا ہے

میری پیش کوئن نے کی قضا لیو پیش کو سخت ہے ملال جو تاریخ رحلت کی ہو جستجو غم فرفت جاودانی ہے سال

1910ء

جارج پیش شور اپنی وضع قطع کے لحاظ سے مسلمان دکھائی دیتے تھے۔ ہمیشہ

انگرکھا، دوبلی ٹوپی، سلیم شاہی جوتی اور تنگ پائجامہ زیب تن کرتے۔ مغربی وضع ہے ممکنہ طور پر اجتناب کرتے حالانکہ ان کے عزیز وا قارب اور ہم قوم معترض ہوتے اور طعن وطنز کرتے <sup>13</sup> اس کا حوالہ انہوں نے اپنی ایک مثنوی میں دیا ہے ۔

یباں تک کہ ہم پر بھی طعنہ ہوا
کہ ملتے ہیں کالول سے سے برملا
ہے پوشاک ہندی سے رغبت انہیں

لباسِ فرنگی سے نفرت انہیں

للاسری رام نے لکھا ہے کہ' وہ بڑے زندہ دل، یار باش بخلیق اور متواضع منش سے سے بالکہ تھے' وہ بڑے ۔

لالہ مری رام نے لکھا ہے کہ' وہ بڑے زندہ دل، یار باش بخلیق اور متواضع منش سے سے باکہ کا میں کھا ہے کہ' طبع سلیم کے مالک تھے' وہ بڑے ۔

ماف دل اور صاحب مروت انسان تھے۔ <sup>15</sup> وہ اپنے ایک شعر میں اپنی انسان دوئی کی صاف دل اور صاحب مروت انسان تھے۔ <sup>15</sup> وہ اپنے ایک شعر میں اپنی انسان دوئی کی

طرف اشارہ کرتے ہیں ۔ زلف کا فر کے خم و بیجے ہے ہر کر خالی شور ہندو نہ مسلماں نہ کرشان رہے۔

شوراردوزبان پرکامل قدرت رکھتے تھے۔ شاعری کے ان اوراس کے رموز ت کماحقہ واقف تھے۔ غزل جواہل مغرب کے لئے ایک اجنبی صنف ہے اس میں مہارت اس حدتک حاصل ہوئی کہ غزل کے مزائی ،اس کی اطافتوں اورنزا کتوں کو بوری طم ت بہت لگے۔ کلام میں تغزل مملو ہے۔ نصست الفاظ اور تراکیب اہل زبان کی طری ، روانی اسلاست میں ان کا کلام سی ہمی اہل زبان کے کلام کے مقابلہ میں چیش کیا جا سکتا ہے۔ ان کی استاد قطب الدین مشیر دہلوی نے ان کے کلام کے بارے میں کہا ہے ۔

لیمنی ہم علم کے وہ کامل بیں منتم ان کا ہوا ہے اب ویوان دیکھا دیوان اس مشیر نے جب دیکھا دیوان اس مشیر نے جب بخوب آئی ایسند طرز زبان جارج پیش شور کی تربیت جاگیرداراند نظام کے تحت ہوئی تھی۔ اس لئے وہ وسیج المشر بانسان تھے۔ ہر مذہب وملت کے افراد سے ان کے پر خلوص تعلقات تھے۔ ان کے حصلقہ احباب میں غالب، داغ کے علاوہ ہر گوپال تفتہ اور مظفر علی راقم بھی شامل تھے۔ وہ بڑے صاف دل اور صاحب مروت تھے۔ وہ نہ صرف شاعر تھے بلکہ انہیں موسیقی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ چنانچہ ان سے بہت ی شھریاں ، بھجن اور دادر منسوب ہیں۔ جہاں مہارت حاصل تھی۔ چنانچہ اس سے انہیں خاصہ شغف تھا۔ ہمہ وقت فکر شخن میں محور ہتے تھے اور انہیں ہرصنف شخن پر عبور حاصل تھا۔

میرٹھ کے ویسٹرن کچہری روڈ پر وہ اٹھارہ بیگھ کی ایک کوٹھی میں رہتے تھے۔ یہ کوٹھی کسی زمانے میں بیگم سمروکی ملکیت تھی اور وہ جب بھی یہاں قیام کرتیں، شعروشاعری کے ساتھ رقص وموسیقی کی محفلیں جمتی تھیں۔ آج اس کوٹھی میں آسان سے چھوتی عمارتیں کھڑی ہوں۔

میرٹھ کے نواب اشارت علی خال متخلص صدق نے شور کے چوتھے دیوان (مطبوعہ 1888ء) میں تقریظ کھی ہے جسمیں شور کے حالات بیان کئے ہیں۔

''شور کاشور ہے۔ نہ کھانے پینے کی فکر، نہ نوکری کی ہوں، تین شعری مجموعاب تک شائع ہو چکے ہیں، چوتھا تیار ہے، یاروں کے یار، دیہات کے دیہات ان کے کنٹرول میں نہ کسی سے لگان کی تختی۔ ایک کوٹھی دیوانی کچبری کے بیج نالہ بیج میں شہراور صدر کے بیچ میں نہ کسی سے لگان کی تختی۔ ایک کوٹھی دیوانی کچبری کے بیج نالہ بیج میں شہراور صدر کے بیچ میں ۔ دو بیٹوں سے گھر روثن ہے۔ مسٹر فرانسیس کوئن صاحب ان کے نانا بڑوت ضلع میرٹھ کے تحصیلدار تھے۔ سرکار کی خیرخواہی میں 1857ء میں برٹش سرکار کی حمایت کرنے یہ تین

گاؤں انگریز سرکار کی طرف سے انہیں دئے گئے۔شاعری میں ان کے کلام کی شہرت دور دور ہے۔''16'غدر کے وفت شور کی عمر 34 سال تھی۔

شور کے استاد جافظ قطب الدین مشیر دہلوی نے ان کی شاعرانہ عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا۔ م پیش صاحب ہیں حاتم دورال ان سے سرسبر ہے یہ بائے جہال آب زر سے نہال ہے خلقت لیعنی شاداب ہے نہال جال شعر سردوں ہے قصر رہے میں مال وہ بیں والا ہمم بلند مکال

شعر گوئی میں ہے وہ خاتانی وال وصف کرتے ہیں سب معانی وال مصرعهٔ ہر غزل ہے سرو جہن الکہ ہم شکل قامت خوبال شور کہتے ہیں شخلس ابن ہی ان کی کیا زور شور کا ہو بیاں ان کی کیا زور شور کا ہو بیاں

يزكره روز روش ميهم فظفر حسين صبالكصته بيرا

''……ان کا مولد ومنشا اً سرچیلی مرّدہ ہے میں آئی گل بڑونا۔ نانہا کی ترکہ ہے۔
ایک بڑی دولت ان کے ہاتھے گلی ،اس کئے میہ شد میں تھا شد ہے ہر ہے تیں۔ ون رات جو مومینا سے کام ہے۔ بڑے ہاوقار ، یار ہاش اور خوش طبق تیں۔'' شور کے شاگر مرووں کے ہارے میں زیادہ معمومات حاصل نہیں ہوئییں۔ مرحوم مشاق شارق نے شور کے ایک شامر دالفے مجیل کا حوالہ ہے :وے ان قالیہ شعرتی یہ جماعی یہ

> زمانه آیات کیساناز که اکسی است جیس بنی ب ندائید سانتمی به دوسه ماط بیق الفت بران رای ب مرشور نے اپنے بیشارشا مردون کافر مراید شعر میں رو ب

شاگرد تیرے شور جہاں میں ہیں جا بجا جاری سخن کا خوب ہوا تیرے گھر سے فیض

رام بابوسكسينه نے اپنی مشہور تصنیف و میوروپین اینڈ انڈو پوروپین پوئٹس آف اردو اینڈ پرشین "میں شور کے دوفو ٹو شامل کئے ہیں۔ایک ان کی جوانی کے دور کا ہے جس میں وہ ٹائی اور سوٹ میں ملبوس نظر آتے ہیں اور دوسرا فوٹو ان کے بڑھا یے کا ہے اس میں وہ تشمیری کڑھا ہوا گاؤن اور چوڑی داریا جامہ پہنے ہوئے ہیں۔سریر گول ٹوپی ہے جوایک طرف کو جھی ہوئی ہے۔شورکشیدہ قامت تھے،جسم گدازتھا، چہرہ بڑااور پچھ پچھ گول تھا، آنکھیں پچھ چھوٹی تھیں ،موچھیں بڑی اور شچھے دار تھیں۔اس حلئے سے انداز ہ ہوتا ہے کہان کی شخصیت

جارج کاحلقہ ٔ احباب بہت وسیع تھا۔میرٹھ کے تمام شعراً ہے ان کے گہرے مراسم شخے۔ایک فرنگی ہونے کے باوجود وہ ہندوستانی تہذیب وثقافت کے دلدادہ تھے اور دوسرے ہم ندہبوں کی طرح انہیں حقارت ہے نہیں و کیھتے تھے۔ سستی مغربیت ان کی المنكهون ميں تھٹلتی تھی۔اس لئے انہوں نے پینی تمام زندگی ایک مہذب ہندوستانی کی طرح بسر کی ۔ میرٹھ میں ان کا خاندان تہذیبی اقد ار کا حامل تھا اور اس کا شاریا حیثیت خاندانوں میں ہوتا تھا۔ جارج پیش شور کی وفات کے بعدان کا بیٹاالیکزینڈ رلئوپیش (Leo Puech) مدت تک میرٹھ میں البیٹل مجسٹریٹ کے اعزاز سے سرفراز رہا۔ لئو بیش کی اولا د کوبھی ہیہ اعزاز حاصل ہوا۔ ہر چند پور کے گاؤں والے آج بھی اس خاندان کو یاد کرتے ہیں۔ان کے پڑیوتے اپنے گاؤں کے کسانوں کامیرٹھ میں مفت علاج کراتے تنصاوران کے رہنے سہنے کے لئے بھی اپنی حویلی کا حصہ گاؤں والوں کے لئے مخصوص کرر کھا تھا۔

جارج پیش شور نے اینے حالات زندگی خود بیان کئے ہیں۔ تین سو سولہ صفحات پرمشمل ایک سوائح عمری 1894ء میں ہاشمی پریس میرٹھ سے شائع ہوئی۔ پیہ مثنوی ان کے سوانحی حالات پرمشمل ہے۔ بیاب نایاب ہے 20 وقائع حیرت افزاء میں بھی انہوں نے اپنے حالات درج کئے ہیں اور اینے شعری مجموعوں میں بھی اپنی زندگی پرروشنی

وُ الى ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

''عرصة دراز ہے بیہ خاکسار ذرۂ بےمقدار گردش سہ پہرے بے مہر سے مہرہُ مقيد كى طرح خانة دنشيں و بركارتھا۔ غم تنہائی ورنج بےسرو پائی دستِ شكسته كی طرح گلے كا ہار تھا۔بعدایام غدر 1857ء کے رازق مطلق نے اپنی عین عنایت وخوان نعمت سے آب و دانہ ہم پہنچایا بعنی مسٹرولیم فورڈ صاحب بہادرڈ پٹی کمشنر گوڑ گاؤں نے قدردانی ولیم رسانی سے كه حاكم ثاني ہيں، اول محكمه يوليس قصبه ريواڑي ميں ممتاز فرمايا۔ آب رفته بھجوايا چنانچه تين مہینے تک دوحیار باروں میں خوب گز رہوئی، بےشش و پنج بسر ہوئی، اسی عرصہ میں اتفاق ت حسنه يمخلص بالخلاق محب سراسراختصاص غنى خال خلقتِ نشال محمد عبدالنبى خانصاحب رشتہ دارنوا بعبدالرحمٰن خاں صاحب مرحوم والی جبھر سے با دیگر ا قارب ان کے وحمد سے رشتہ دارنوا بعبدالرحمٰن خاں صاحب مرحوم والی جبھر سے با دیگر ا قارب ان کے وحمد سے الدین صاحب قاضی جھجرر بواڑی ہے ملاقات ہوئی ،عجب طرح کی صحبت دن رات ہوئی فلک کوبھی رشک آیا، خیالِ تفرقہ پردازی اس کے دل میں سایا۔ خان موصوف اور قاضی صاحب کودیکھا تومعهٔ ہمرابان ایخ شورش غدر سے فتنهٔ آخرالز مال و قیامت صغری کا بتیجہ تھا۔ممات کو حیات پر فاکق ولائق جان کر اس پر دل نہادہ تھے اور جام فنانوش کرنے پہ ج ا کیک ماکل ہوکرسرسرِ خزاں روز گار ہے جوبلبل دوراز گلزارا فیادہ تھے، میکا کد تباہی وشدا کد جاں کا ہی میں وطن ہے دور چمن سے مجوور ہجوم یاس ہے حیران وسرَ اشتہ کَیْرُ مَان ہے جا اس کا ہی میں وطن ہے دور چمن سے مجوور ہجوم یاس سے حیران وسرَ اشتہ کَیْرُ مَان ہے پریشاں ودل خستہ بقول شخصے

کھر سے بے گھر ہوئے اور شہر و وطن ت آگے شکوئے آئے نہ زباں بر نہ دہمن سے آگے

گور گاؤں (ہریانہ) کے فرخی کمشنر مسٹر ولیم فورؤ کی مجہ سے آئیوں ہے تاہیں ہے۔ اس مریوازی میں پولیس کی ملازمت مل گئی اور پہر مصد بعد تبادا کہ کرے آئیوں محاملہ کی ملازمت مل گئی اور پہر مصد بعد تبادا کہ کروازوی کا عمدہ دیا۔ آئیوں مسلع رو ہنگ کلہا در کی تھو کی کی پول کہ تھے رہا ہو اور وہلی کی شام او پرواتی ہے۔ کلہا در کی اس تنہا کی میں اتنا تا تھ تھوری ما تا ہے۔ کلہا در کی اس تنہا کی میں اتنا تا تھ تھوری ما تا ہے۔ کلہا در کی اس تنہا کی میں اتنا تا تھ تھوری ما تا ہے۔ کلہا در کی اس تنہا کی میں اتنا تا تھ تھوری ما تا ہے۔ کلہا در کی اس تنہا کی میں اتنا تا تھوری ما تا ہے۔ کلہا در کی اس تنہا کی میں سے تھوری ما تا ہے۔ کلہا در کی اس تنہا کی میں اتنا تا تا تھوری ما تا ہے۔ کلہا در کی اور در در اور کی تام میں تا تا ہوری کی میں میں کا تابال ہے۔ دو کی جو بڑے در در اور کی میں کا تابال ہے۔ دو کی جو بڑے در در در اور کی کا میں کا تابال ہے۔ دو کی جو بڑے در در دو اور در کی تابالہ کی شام اور کی دو کر در در دو اور دو کی کا میں کا کا کہ کی سے تابالہ کی تابالہ

دو تین برسوں کی ملا قاتوں کا بیاثر ہوا کہ جارج پیش کے قلم سے بھی اشعار کے موتی ٹیکنے گئے۔

ایک دن منتی ہرجیون لال نے شور کواپنا دیوان کلمل کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ بات دل کولگی، طبیعت کو جوش آیا، اشعار کا تا تا بندھا اور اور اق مرتب ہونے گے۔ اس دور ان میں شور کی ملازمت جاتی رہی مگر شعروں کی آمد جاری رہی۔ بالآخر 1864ء میں دیوان مکمل ہوگیا اس میں انہیں یا نج برس گے۔ اب اس پرکسی استاد سے اصلاح لینا ضروری تھا۔ ان ہی دنوں حافظ غلام دشگیر دہ کی سے میرٹھ پہنچ۔ انہوں نے دیوانِ شور پرنظر ثانی کی اور اس طرح یہ دیوان جھایا خانے تک پہنچا۔ <sup>21</sup>

جارج پیش شور کا جب دوسرا دیوان تیار ہوگیا تو جارج کے سب سے عزیز ترین دوست شاگر دِغالب حکیم صبح الدین رنج میرتھی نے قطعہ تاریخ کہا۔

چھپتا ہے ہے شور کا جو دیوان بینا کن پھم پنور ہے ہے ہم مربی اس کا ہر شعر ہے دلفریب اس کا دیوان نہیں دل کا چور ہے ہے اس کا جور ہے ہی اس طبع رسا کا زور ہے ہی اس طبع رسا کا زور ہے ہی اس طبع کی دل سے رہے تاریخ الکی طبع کی دل سے رہے تاریخ کا مرغوب کلام شور ہے ہی حوالم حوالم شور ہے ہی حوالم شور ہے ہی حوالم حو

£1877

خود جارتی پیش شور نے کھیم نصیح الدین رتبج میر کھی کے انتقال کے بعد ان کی کلیات مخزن الفصاحت کی اشاعت میں گہری دلجیسی دکھائی جس کا اعتراف رنج کے صاحبزاد ہے کمیم محمد فخرالدین نے کیا ہے۔ 23 صاحبزاد ہے کمیم محمد فخرالدین نے کیا ہے۔ جارج پیش شور نے رنج میر گھی کی کلیات جو 1891ء کو مطبع ہاشمی میر ٹھے سے شاکع

ہوئی اس میں شور کی تقریظ وقطعہ تاریخ شامل ہے۔شور فرماتے ہیں کہ' بعد از انتقال اس جان سخن کے لطف حیات میرا بالکل جاتا رہا۔ایسا جادو کلام و دوست مقبول انام فی زمانہ کہاں جس روز ہے رنج نے اپنی مفارفت سے رنج دیا زندگی بدتر ممات ہے،صدمهٔ حسرت جانِ حزیں پردن رات ہے۔ مٰداقِ شاعری بعدان کے کا فو رہوا۔ قدر شناسان بخن کا شیشہ ول اس سنگ الم ہے چور ہوا۔ شور ہمیشہ ان کی یاد میں نالہ و بکا کرتا ہے۔ ان کے ذکرِ خير كا جا بجا دم بھرتا ہے۔خدا اس مغفور كوغريقِ رحمت عطا فرمائے اور ان كےعزيز ول اور دوستوں کوصبرعطا فرمائے۔ یقین ہے کہ طالبان رنگیں وطبع شیریں گفتارا سنٹے ناور کوتفری خاطر کے لئے برگ حنا کی طرح ہاتھوں ہاتھ لے جائیں گئے۔ ناظرین نکتہ ہیں اس سواد سویدا کو بصدمیل خاطر آنکھوں ہے اٹھا نمیں گے۔ جہاں تک تعریف اس کی ہوٹم ہے۔

۔ شور نے رہنے کی وفات پر جو تاریخی قطعہ کہا اس کوایئے چوشھے دیوان میں بھی شامل کیا ہے۔ شامل کیا ہے۔

خوشی شور کی لے گئے اینے ساتھہ انعیب اس کو ہے اب نم و رہے آ ہ

اردونة بين انهون نے مرزار جب ملی بيّب سرورَی طرزتُح بريُوا ينا پا ۔ فسانهُ عَيَا اَب سُاسَا منعنف كَى شَاَّ رُوكِي كُونَا مُنا نَهِ تَسْلِيمَ مِياتِ اور 1857 و كَ واقعات دعا ، تت اور حادثات ُو اللهد كراكيك تاريخي كارنامه انتجام ويا جب كه شاعرى مين انهوب نه نوزيات سه علاوه منتنویان، ریاعیان، قطعات، قنعائیر، مسدل جمس اور سریب شداور این قادر این تا منتنویان ثبوت فراجم ما يلامنت والنباك في تن " ما لك ملك عن" قرار وياد السام تبوع بنا

## حواله جات

- (1) جرمن سل کا ایک اردوشاعر: بیارے لال شاکر۔ سالنامہاد بی دنیا، لا ہور، صفحہ 73
  - (2) تلامدة غالب ازمالك رام صفحه 124
  - (3) اردو کا جرمن شاعر فراسو، از ڈاکٹر سیدعبداللہ صفحہ والے نئے اور برانے چراغ
    - (4) وہائٹ مغلس ،ولیم ڈیل میل میں 143 ، پینگوئن بکس ،نئی دہلی 2002
  - (5) 1857ء کے مجاہد شعراً: ازمولا ناامداد صابری صفحہ 32، مکتبہ شاہراہ اردوباز ار، دہلی
    - (6) لاست مغل، وليم ديل ميل ميل 939
    - (7) كلشن بے خار ،صفحہ 385 نواب مصطفے خال شیفته
    - (8) رام بابوسکسینه به پوروپین اینڈ انڈ ویوروپین پوئٹس آف اردواینڈیشین
      - (9) گلبا نگ وحدت ،نوراحمد میرهمی ،س277،ادارهٔ فکرنو ،کراچی 2007
    - (10) جرمن تسل كاايك اردوشاعر: پيار ئال شاكر ـ سالنامهاد تې د نيا، لا ہور
      - (11) د يوان شور، سوم ، ص 203
      - (12) دستاویز ات رجسری دفتر بخصیل باغیت
      - (13) تذکرہ شعرائے اردومیرٹھ،صفحہ 37مرتبہ نورمیرٹھی
        - (14) تخم خانهٔ جاوید له لهسری رام
          - (15) تذكره مولوى كريم الدين
          - (16) د يوان شور بمطبوعه 1888 ء
        - (17) تذكره روزِ روش مظفر حسين صبا
        - (18) مشاق شارق \_ ذبستانِ میرٹھ (مخطوطه )
      - (19) رام بابوسكسينه يورو پين ايندُ اندُ ويورو پين پوئٽس آف اردوايندُ پرشين
    - (20) جارج پیش شور کی تصنیف: نسرین ممتاز ،صفحہ 13 آج کل ،نئ دہلی مئی 1989ء
    - (21) اردوكاايك يورو بين شاعر جارج بيش شور، رضاعلى عابدى مخزن، شاره نمبر 5 ياكستان
      - (22) رنج میرهی ،راحت ابرار،ایجویشنل بک ہاؤس علی گڑھ
    - (23) تقريظ جارج پيش شور ،صفحه 116-115 مخزن الفصاحت مطبع ہاشمی میرٹھ (1891)
      - (24) د يوان شور، پولس پريس ،ميرڻھ

# باب سوئم جارج کی ڈائری:وقائع حیرت افزاء

حدوسیاس اس خدائے پاک کو ہے جس نے رائی سے پر بت بنایا اور پر بت کو پھر رائی کر دکھایا، تختہ جہن گیتی کو گلہائے رنگارنگ قدرت اپنی سے شگفتہ فر مایا۔ ہرا یک گل کا رنگ و بوجدا جدا کر دکھا کر باغ روح افزالگایا، کہیں بلبل بے خوف باغبان برگ گل پر فریفتہ ہے، کہیں قمری بہیم ضیا سروآزاد پر شیفۃ ہے۔ اس کی نیر گیوں کے مشہور فسانہ ہیں۔ آدم خاکی اس کی قدرت کے دیوانے ہیں، کیا حوصلا اس مشب خاک گار کا کہ جوتو صیف خالق لیل و نہار آن زرگار کی تقدیم پہنچاوے اور کیا طاقت اشب جیالاک خامہ کہ زبان گل خی میدان شان اس کی جولائی دکھاوے بقول اینکہ وہ ایسانہ کی بگتائے معبود ہے قلم جو لکھے اس سے افزوں ہے بعد حمد اس خلاق عالم کے نعت و شیئا حضرت سے بڑنے یہ و کا ننات جسم کرامات کے ہے جس کے چرائی بدایت سے تیم و بختواں و می شیبوں کو دل و جان روشن کی جاویہ پر آئے اور اس کے کلام مجوز ظام کو تھیں و تھید ای جان سرم جدائل پائے سے اس کو تی علی حکم دونا کی بیا ہے۔ دیکھوتو سی اور نے بھی ایسار ہوائی دنیا میں میں کیا ہے۔ اس کو تی میں کیا ہوائی دیا تھیں ایسار ہوائی دیا ہیں۔ اس کے جوائی می کیا ہوائی دیا تیا ہوائی دیا ہوائی دیا ہوائی دیا تھیں ایسار ہوائی دیا ہیں۔ اس کو تی میں کیس کی جوائی دونا اللہ و درخی سے آیا ہے۔ دیکھوتو سی اور نے بھی ایسار ہوائی دیا ہوائی دیا ہیں۔ اس کی جوائی دیا تیا ہوائی دیا تیا ہوائی دیا تھیں۔ اس خوش کی صفحت اس شیخ کی امر محال ہے، زبان ناطقدائی بیان میں اس نام دیا تھیں۔ اس کی خوش کی امر محال ہے، زبان ناطقدائی بیان میں اس نام دیا تھیں۔

### سبب تاليف كتاب

عرصهٔ درازی بینی کسارهٔ زه به مقداره اریش جاری فیک آه مه نی متوانی می این می درازی بینی می می می می می می می ا کول صلع علی گیره هامره بات روز کار میں مبتلا ره سر بتلاش می ش زندی بسر سرتا تعا، بادیسه سر زمانه سده م افسر دکی بهرتا تنداک اس عرصه میں بدیدال 1857 درازی مطاق ب این نوان نعمت سے رزق مجھ کو پہنچایا ، محکمہ پرمٹ میں دوقرص نانِ جویں سے لگایا۔ ایک روز حب اتفاق چند یارانِ طریقت و دوستان با محبت باہم سرگر م گفتگو تھے۔ نیرنگی زمانہ نہ ہنجارو کجروی بیہ فلک کینہ شعار زبان پر لا کر فرمانے لگے کہ اے جارج پیش صاحب جن جن صاحبان پر آفاتِ غدر وقیامت اکبرگزریں سب نے سانحہ اپنا ابنا بطوریا دگار رقم فرمایا اور چھا ہے میں مشتہر کروایا مگر افسوس کہ باوجود طبع عاشقانہ مزاج رندانہ آپ کی توجہ خاطر اس طرف کیوں کرنہ آئی جو آج تک کوئی کتاب اپنی حقیقت کے تصنیف نہ فرمائی۔ واہ کیا خوب یہ کا بلی اوریہ جو انی بیخفلت اوریہ خدر انی بہ قول میر تھی میر

نہیں پیرتم کا ہلی اللہ رے نام خدا ہو جواں کچھتو کیا جا ہے

لیمی آب بھی کچھ سرگزشت اینے بروئے خامہ لاکر تدبیر مایا بقا فرمایئے اور سامعین کوعبارت رنگین اس کی ہے مسرور کرنا جاہئے ہر چند کہ بہ اجز واستماع اس کلامِ دوستوں کوعذرعدم فرصتی و بندگی به بیجارگی برزبان لایا۔ اِلا نسی صاحب نے النفات اس پر نه فرمایا انجام کار پیکلمهٔ توسن طبع کو تازیانه ہوا، اس وقائع کی تحریر کا بہانہ ہوا، القصه چشمد است ناظرین وسامعین سے بیہ ہے کہ پشم عیب بوسی ملاحظہ فر ماکر جس جگہ سہویاغلطی نظراً ئے اس کو برد ہُ اصلاح سے ڈھکا جائے کس واسطے کہ مصنف فسانۂ عائب نے فرمایا ہے کہ طبیعت کیسی ہی متین و عالی ہوممکن نہیں جو بشر خطا ہے خالی ہو۔غرض کہ دوستوں کی خوشی ہے کام رکھااور سانحہ غدر کالکھ کروقائع حیرت افز ااس کا نام رکھا۔ آغاز داستان حیرت بیان گرہ کشایان سلسلۂ مین و تازہ کندگانِ فسانہ کہن نے اشہب خامہ کو بہمیدانِ بیان اس طرح پر ترم جولال کیاہے کہ واقع تم ماہ مئی 1857ء کو بیعاصی حسب اتفاق زمانۂ دور پیشی امورات خانه كداس ايام مين محض بركارر وتمكين بسيارتها واردشاه جهال آبادمينوسوا دبهوا چنانچه ایک ہفتہ تک بصحبت احباب وہاںغم غلط فرمایا اور امورات ضروری کوبھی بہانجام پہنجایا۔ ز انِ بعد بیشنبہ تاریخ 9 مئی 1857 ء کو آیا اس روز حسب معمول مشمرہ کلکتہ کے درواز ہے کی سمت پرلپ دریائے جمن ایک میلا والبیلا ایسا ہوتا تھا کہ جس کی خوبی بیان ہے باہر ہے۔ خاص و عام پراس کا سال از ارض تا سال اب تک ظاہر و ماہر ہے حاصل کلام دوستوں نے

تر غیب سیراس کی مجھ پریشانِ خاطر کو دلائی اور باوجود عذرات چند در بسینه مخلصی ان ہے نہ يا تي \_ آخرالامر ہمراہِ رکاب ہتنے چنداحباب ذکراس سيرگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ ویکھتا کيا ہوں کہ جاندنی چوک ہے لگا کرتا نبہ سلیم گڑھاپ جمن ہجوم مخلوقات سے سریرٹھائے بھرتی ہے اورنظرِ ناظرین حجوک کھا کرگرتی ہے۔قدم تیز اٹھانا اجھے لوگوں کو اس وقت دشوار ہے، بهاں شاں کا تو کیا شار ہےغرض بہ ہزار شتی و دھینگامشتی اس سیر گاہ میں پہنچا جہاں قدرتِ خدائی نظر آتی تھی ، بہشتِ بریں شر ماتی تھی ، دیکھا کہ ایک طرف شنرادہ وسلاطین ورؤساً پر تملین صف اسیان فیلان پر بہ پوشاک مرضع وصورت ِمرفع سوار ہیں۔ آ گےان کے ماہیٔ مراتب و زرین اعصا بردار بین اور ایک طرف صف پیادگان نو جوان خوش گز اران اس کثر ت بجوم ہے آ راستہ ہے کہ صبأ تشیم کو بھی آ گے جانے کانبیں ملتاراستہ ہے۔ بإزار دوروبيه ہريك ايستادفيس كااس صفائي وقماش سے لگا ہواہے كەنظر جيسلتى ہے ہرایک شہ پرچلتی ہے۔ بزاز ایک طرف دوکانِ پارچہ کھلی ہوئی ہے۔ ہرایک کو واسطے خریداری پرجاتے ہیں۔حلوائی دوسری طرف جیٹھے ہوئے اپنی شیریں کلامی سے کبھاتے ہیں۔ مینھی بات کے سوااور نہ بات سناتے ہیں۔ایک سمت تنبولی اپنی بولی میں سرخرو کی اپنی ووکان کی جتمارہے ہیں اور چباچبا کر ہاتمیں بنارہے ہیں اور پیھی کہتے ہیں کہخریداروآ ؤ کیا خوب یا نوں کی ڈھولی ہے ابھی کھولی ہے جوکوئی ایک بیڑ ہ کھائے گا اس بیڑ ہ کا منہ جنم بھر کو لال ہوجائے گا۔ایک رخ مالن و مالی بوشع نرالی ٹو کرد گلوں کے آئے رکتے ہوئے کہ مدیت ہیں کہ بیلے کے پھول و ہار پر بہار ہیں شوقین والبیلی کے لئے تیار ہیں چنانجے جس کا دل اس بارے لینے پرآیا بھولانہ سایا۔ جا بچا بہشتیوں کے نئوروں کی جینکار نے یانی ہے آب دار نے

لال ہوجائے گا۔ ایک رخ مالن و مالی ہونئے نرالی ٹوکرہ گلوں کآ گر کے ہوئے ہدر ب ہیں کہ بیلے کے پھول و ہار پر بہار ہیں شوقین والبیلی کے لئے تیار ہیں چنانچے جس کا دل اس ہارکے لینے پرآیا پھولا نہ تایا۔ جا بجا بہشتیوں کے نئوروں کی جھنکار ب پانی ہآ بدار ب جوکوئی ایک کئورہ جائے کوڑی دے کر بی جاتا ہے آب زمرزم کا مزہ اس و آت ہے۔ آجہ نابکاراکی طرف اپنی لن ترانی سنار ہا ہے اچھے برے کا مزہ چھی رہا ہے تی وجانو میں الو کردیتا ہے کسی کا قدح آپنے قدح کی خیر میں ہمن کی بیتا ہے گوئی شراب پی لرا ہے ساقی کے تصور میں بجائے گزک دل کا کہا ہے کھا رہا ہے گور یہ یہ تعمرات و سے شائقوں کو سنار ہا ہے ظم

سافی قدت شراب دے دے مہتاب میں آفتاب اے دے ساتی باقی جو پہھے ہو لی تی باقی

ساقی شراب دے دے ہجوم پریوں ساہر دوطرف اس قدر ہے کہ دل کے پھنس جانے کا ہر شائق کوڈ رہے۔ ہرایک اپنی اپنی طرز وشان سے رتھ و بیلی و یالکی میں بیٹھی ہوئی ماہے جہار دہ نظراتی ہیں بیک نگاہ کام ناظرین تمام کرجاتی ہیں جس کومہر بانی سے دیکھانہال ہوگیا جس پرغضب ناک ہوئی پیٹ بکڑ کر 'یامال ہوگیا۔ اس میلہ جھمیلہ سے جب آگے بڑھے تو دریائے جمن این لہروں سے ہم کنارتھااور شورروز کا عجب پر بہارتھا۔ آگے آگے گوہر نے بہا صدف سے سیر دریا کے مشاق ہیں۔ ہاہرنگل کرسطے آب پر بہا آتا ہے پیچھے اس کے دریا دلوں کا دل اس کے بکف لانے میں حسرت سے ڈوب کررہ جاتا ہے۔الغرض بات اسی بحرِ ذ خار کے پانی مشکل دیکھے کر جہاں ہے موج طبیعت در کنار ہوئے۔ دیدگل رخاں پھر گلے کا ہار ہوئے۔ بیسیر وتماشہ تاغروب آفتاب ہمراہ احباب بخوبی دیکھ کراس قدر لطف اٹھایا کہ بہشتِ بریں کو دل سے بھلایا۔ بعدہ قریب آٹھ بجے رات کے غریب خانے پر واپس آکر ٹک دم لیا۔اتنے میں آواز چنگ ورباب ہمسانیہ کی طرف سے کان میں آئی۔ کسی نے اس وفت آکر بیخبر سنائی کہ لالہ رام جی داس ساہوکار باوقار جو گڑو والامشہور ہیں ان کے دولت خانه پرایک شخص کتھک کا رقص کررہا ہے اور وہ اپنے کرتب سے عقل وہوش ناظرین کھورہا ہے بیاسنتے ہی بقول شخصے مصرعہ ہے

# سرود خابئہ ہمسایۂ حسن رہگذری • شوق نے بھر دل کو اشتعا لک دی

اور بہاتفاق انہیں احباب کے اس طرف کی راہ کی جو کہ زیر دیوار مکان اپنے وہ جلسہ ہور ہاتھا للہذا ہے منت بالا نے بام اپنے سے بخو بی نظر آیا۔ غور کر کے جود یکھا تو تماشہ قدرتِ الہی کا اس میں پایا یعنی فی الحقیقت جانکی دائں نامی ایک کھک لکھنوی وہاں رقص کناں تھا۔ سحر سامری اس میں ہے گمال تھا۔ ہر شوکر سے دل ہائے سامعین کو پامال کرتا تھا ہر رزمہ اشارہ اس کے سے تن مردہ دم زندگی بھرتا تھا۔ گھنگر وکی جھنکار کا رقم باذ اللہ فرماتے تھے گر دشِ چشم اس کے سے تن مردہ دم زندگی بھرتا تھا۔ گھنگر وکی جھنکار کا رقم باذ اللہ فرماتے تھے۔ طرفہ تہ یہ کہ تھالی زیر پار کھ کرآ واز ہرایک گھنگر وکی الگ الگ اس کے فلک کو چکراتے تھے۔ طرفہ تہ یہ کہ تھالی زیر پار کھ کرآ واز ہرایک گھنگر وکی الگ الگ انار ہاتھا گویا دل و جانِ ناظرین کو چنگیوں میں اڑار ہاتھا علادہ اس کے بنایا اس کا ایک اور

آفت پر قیامت تھا کہ جس سے شام محفلِ نقشیں دیوار تھے۔ سششدرولا جارتھے۔ جو ہاتھ کسی کی طرف اٹھا کر بچھ بتا تا اس کو ببیٹ پکڑ کر زمین پر بٹھا تا بھی گر دشِ چشم سے دل نکال ایکھی اشار و اٹھا کر بچھ یادآئے۔ احباب لیا بھی اشار و اٹھے جان کا سوال کیا اس وقت پیشعر کسی استاد کے مجھے یادآئے۔ احباب کو پڑھ کرسنائے۔

یہی رنگ قدرتی تیرے اے یار پاؤل میں مہندی لگائے کھر تیرے بے زار پاؤل میں مہندی لگائے کھر تیرے ہے زار پاؤل میں مقم بد اذنی تیرے ہر ہر قدم یہ ہے ادنی تیرے ہر این گفتار پاؤل میں اب آئنی گفتار پاؤل میں میں تو تھی اب آئنی گفتار پاؤل میں

جو کہ ایباطلسم تمام تمراس عاصی کی نظر سے نہ تزرا تھا اس واسطے ساری شب کو بدیداس کے گنوایا پھر صبح کو جود یکھا تو عالم بے خودی سے خودکونہ پایا۔ اس عرصہ میں جب ماد تاب ایخ گوشتہ عافیت میں جا جیٹھا اور آفتا ب آکھ ملتا اٹھا تب وہ جاسہ بھی اختتا م ہوا۔ پھر جینا بھی حرام ہوا آخرش بند ہ بے حواس پریشاں اپنے کو جا بجا سے جمع کر کے دہلی ہے بہ حینا بھی حرام ہوا آخرش بند ہ بے حواس پریشاں اپنے کو جا بجا سے جمع کر کے دہلی ہے بہ حضر ورت قصد ہر چندر پورگھر اپنے کا کیا اور چھ بچے سبح تاری کا کرمئی 1857 مکواک طرف کا راستہ لیا اور دلِ مضر کوائی برنم شہر آشو ب میں جہوڑ ویا۔

شروع ہوتا غدر کا میرٹھ سے تاریخ ورکن 1857ء کو اور 10 رماہ نہ کور پہنچنا اس فلاکھ کا دہلی میں بہ ہزاران شور قیامت پر ملامت بلبل نواش ہزارداستان وطوش خامہ خوش بیال اس سانحۂ جان سوز جگر دوز کوئ کرگلشن تقدیر میں اس طری نعرہ وزن ہے کہ نیہ عگ فلک کن رفتار سے ریکا کیک ندر کی آ واز کان میں آئی جس کا ہجم و کمان نہ تھا۔ وہ جوم خاقت نے میائی بقول شخصے بیک ساعت، بیک لنظہ بیک دم دَیردوں مدشودا دوال ما مین میں اس معلم ماحل وقطع منازل وبلی سے چل کر جب 12 ہے دو بہر کوتاری 1857 و بعدر پور پاس مسئر فر انسس کوئن صاحب انانا ہے ترکیم ہ چندر پور پاس مسئر فر انسس کوئن صاحب انانا ہے ترکیم ہ چندر سے بنہ کوتاری کا بیانوز تھا میں کہ نانا ہے ترکیم ہ چندر سے بنہ کوتاری کا گاہ ہی کہ تعلق کے تعلق کو ترکیم کا کا میان نواز کر وخدمت گزار رویت و زمیندار سب اخیار منتاف سرشن افوان سرکاری واقع ناگاہ ان سرکاری واقع

میرٹھ و دہلی کا سنا کر ہوش اُڑانے لگے۔خبرتل بقیل کی سنانے لگے چنانچہ اس دم حاضرین کو معەصاحبِ خانەبنى آئى اورتصدىق اس كى نەبھوكرراويان كوچىثم نمائى فرمائى۔اس چرپچكو ساعتے نہ گزرے تھے کہ مسافرانِ دورونز دیک اثناً راہ دہلی ومیرٹھ سے بہ حالت کشتہ وخستہ ای راہ ہے گزرے سی نے کہاا ہے صاحب آپ نے بھی سنا کہ کل افواج میرٹھ میں فتور ہوا اور قتلِ دہلی آج بالضرور ہوا کوئی بولا میں راستے میں دستِ ظلم دہقانوں سے اُٹ گیا مال و مطاع میرا ہاتھ سے سب چھٹ گیا ایک نے کہا کہ میں ابھی میرٹھ کے راستے پر دوآ دمی زخی کوترځينے دیکھآیا ہوں۔ دوسرابولا میں بھی سڑک دہلی پر جارمسافروں کی لاش دیکھ کر بھا گا ہوں۔اس ضمن میں سب زمینداران ونمبرداران ہر چندر پور کے بھی ہوشیار ومستعد ہوکر آئے کہ صاحبوا پی جان کی خیر مناؤ بساطِ انبساط کواٹھاؤ جب پہ چرچا ہر چہارطرف سے بہ ز دریشورعیاں ہوا تب تو خود بخو دینقین بے گماں وہوش پتر ال ہوا،سوچا کہ پچھضر در دال میں کالا ہے جو بیہ ماجرہ نرالا ہے پھرتو ایک تھلبلی سی سارے گھر میں پڑگئی چھکے چھوٹ گئے سب خورد و بزرگ کے بت بسر گئے۔ تب ہزاراں ہزارشکرِ معبودادا کیا کہا گر تاریخ 10 مئی کو پیہ خاکسار دہلی سے چل کر ہر چندر پورنہ بھنے جاتا تو بے شک تینج بے دریع سے سراپنا جدایا تا کس واسطے کہ بغورروانگی میرے مکان مسکونہ پرمحلہ کے بدمعاش اور واقف کارسرگر م پرکار پیادہ وسوار جوق جوق کر کے آئے اور ہم سایوں سے کہا کہ اس فرنگی بیچے کو جلد لاؤ اس کا تحمر کی پنچه بتاؤ۔غرض بعد بحسس بسیار جب بیته کی صورت ہاتھ نہ آئی تو تب پتہ تو ڑ ہوا کھائی۔ دوسرے تیسر نے روز میرٹھ و دہلی سے مرد مانِ معتمد ہر چندر پور میں آئے ان سے بيران بسته صاف كل گيا كه مير گھ كى فوج تانگان وغيره ہندوستانى كى سركارے بے ايمانى اختیار کر کے اوپر حکم کا نیخے کارتو س جدید کے ہنگامہ محشر بریا کیا دستِ سفا کی کوصفا کیا یعنی پیشم زدن میں جوصاحب والاشان عالی دودِ مانِ روبرواں فوجِ برگشتہ کے آیامعہزن و بچہ تینج بے دریغ سے خون اس کا بہایا اور آتشِ غضب سے اسی دم تمام بنگلہ وکوٹھیات مسکن حکام کومعه دفتر ہائے ہرایک مقام سوختہ وافروخته کر کے دو دِبلاخیز وشعلهٔ شورانگیز اس کا تابہ فلک پہونچایا بعداس گرد کے آس فوج گرد آباد نے شباشب دہلی کی راہ لی اور وہاں پہنچ کر ای طرح خونِ ناحق شمشیر بے رحمی سے بہایا، تمام شہر پر قبضہ فرمایا پھرتوایک ہفتہ تک دستِ ظلم افواج نمک بہرام سے دہلی کے شہرو کیمپوں میں وہ قتلِ عام صاحبانِ والا مقام ہوا کہ جس سے تختہ زمین سرخ و پشیمان سیہ فام ہوا۔ خوب چہار طرف سے لوہا برسا بوند بھر پانی کو ہر ایک زخمی ترسا اس حال کو د مکھ ساتوں طبق زمین کے تھرائے، آسانوں کو چکر ہوا، فرشتے گھبرائے وہ کانسہ سرشاہانِ وقت اپنے صاحبانِ سکندر بخت کے کہ جو مثلِ آفتاب ومہتاب درختاں تھے حبابِ دریا کی طرح بہتے نظر آتے تھے دھڑ ان کے جوئے خون میں دھڑ ادھڑ فوطہ کھاتے تھے۔ افسوس صدافسوس مصرعہ ب

دیدہ سمندر سے سوا ہوگیا دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوگیا ریہ بھی نہ پوچھا تبھی صیاد نے کون زبا کون ربا ہوگیا

آخر کار جب وہلی میں صاحبِ جنت مکان کا نام ونشان ندر باتب کالوں نے روسیا ہی اختیار سرکے شہر میں مقام کیا اور جیار طرف سے اپنے ہم جنسوں کوطلب کر کے سامان جنگ فیسی و شام کیا۔ اس عرصہ میں افواج قاہرہ گور بائے سرکار دولت مدار کے بھی آ راستہ وہ پیر استہ : وسر برائے یانی بت وکرنال وار دِیباڑی ہوئے اور تحر جنگ طرفیین کی تیاری ہوئی۔

شروع ہوتا جنگ وجدل گروا کالوں کا اور انھنا فتنہ وفساد و دبھا نوں رزالوں کا گرنا شہنشاہ وقت کا اور بنتا رعایا کم بخت کا محر ران عطار درقم و منشیان زود نہم بہ جوالہ قلم فرماتے ہیں کہ جب مرد مان دیباتی و کم فہمنان قصباتی نے بینا کہ بافضل کماں داری سرکا را بد پائیدار میں کچھ کے کملل واقعہ ہوا جب توایک ایک کنوار ول یار ہم ارمن کا ہو رائز نے و تیور و اید پائیدار میں کچھ کے کال واقعہ ہوا جب تھیقت اور لنگو نے کی کیفیت ہمول کی و بر بینی لائیس کے موال کر میں ہو کہ بینی کے موال کر ایک موال کر میں ہو کہ بینی کے موال کر اور اگر بندوق تو زادار ہم نے لکا سی جب کو کہاں مرساف کرنے لگا۔ کوئی آند دوآنہ کی بارود اگر بندوق تو زادار ہم نے لکا سی جسین نے سر برساف کر نے لگا۔ کوئی آند دوآنہ کی بارود اگر بندوق تو زادار ہم نے لکا سی جسین نے سر برسانہ وسینگر واٹھایا کسی بیادہ یا نے گھوڑا کسوایا بھرتو زبان برید دد بانے دریدہ سے بیا طف کے گ

چلو بھائیوفلانے ساہوکار نابکارکولوٹیں جوسامنا کرے اسے بندوق کے کندوں سے کوٹیں غرض کہ جو کہا وہ کر دکھایا اور دیہا تیوں نے اپنا جدا غدر مجایا صدیا مسافرانِ راہ روائگی ہاٹھ سے بے اجل مارے گئے اور ان کے مال ومتاع سارے گئے جب بیکشادہ و بے ہرکس و ناكس كے مشہور بے خوف وخطر ہوئے تب راستہ بند وخلق اللہ مضطر ہوئے۔

پیرحال سیکھ کر پھرآ ہیں میں خوب چھنی اور شب وروز ہونے لگی سینہ زنی۔ بازارِ غارت گری جا بجا گرم ہوا۔ایک عالم کا پردہ فاش اور بےشرم ہوا،کوئی کسی کی عورت لے کر فرار ہوا کوئی کسی کے مال کاخریدار اور کوئی کسی کا بال بچہ مارنے کو تیار ہوا۔ کسی کی پگڑی کسی کے ہاتھ گئی کسی کی بھینس کسی کے لڑھ کے ساتھ گئی۔ کسی نے کسی کا گھرلا کھ کا ایک دم میں خاک کردیااور کسی نے کسی کی زمین ومحلات کواییخ سر پراٹھا کر دھرلیا۔خصوصاً پرگنہ باغیت و بروت صلع میرٹھ کا عجیب حال ہوا۔ جاٹوں اور گوجروں کا گھر گھرنہال ہوا اور اس قدر لوٹ چہارطرف سے آئی کہ گھر کو بھر کر بھر چھان چھپر پر بھی جگہ نہ یائی جو کہ ہر دو پر گنہ مذکور الصدرمين بجز دولت خانة مسٹرفرانسيس كوئن صاحب كے اور كوئى صاحب رئيسِ اكبرنه تھا۔ اس واسطے تمامی علاقه گردونواح هرچندر پورې اجو که نمک پرورده و برگزیدهٔ عنایت صاحب ممدوح تھا، دشمنِ جانی ہوگیا۔ دریئے ایذ ارسانی ہوگیا۔ آج خبر آئی کہ موضع کاٹھہ 4 میں جہاں بہت سے لوگ قرض دار صاحبِ مقرالہ کے تھے۔ پنچایت ہزار یانسو آدمیوں کے ہور ہی ہے اسی میں بیقرار پایا ہے کہ فراسوصاحب بڑے رو پییہ والا ہے اور اس کا بول بالا ہے۔اس کے گاؤں ہر چندر پوریر دہاڑ لے کرشب خون ماریئے اور بعدِ قل اس کے معہ بال بچەخزانەلوڭ كرسدھارىئےاوركل كےروزكسى نے بيروايت سنائي كەطرف بردوت وغيره قصبات ودیبهات کے ایک غول جاٹوں اور گوجروں کا بہت بڑا بہساز وسامان جمع ہوکر گر دو نواح کوناخت و تاراج کررہاہے،ظلم وستم کا دم بھررہاہے اس میں ریجی چرجا ہے کہ اس پرگنہ میں فراسوصاحب سونے کی چڑیا ہے اس کے گھر پر فوج لے کرچنگل مارنا جا ہے۔ اس میں توقف نہ لگاہیئے کہ وہاں سے خزانہ بے شار ہاتھ آوے گا، ہمار کے لشکر کا دلد ریار ہوجادے گا۔ ایسے اخبار بہمضمونِ تازہ و حیرتِ بے اندازہ جب روبرو خاکسار ومسٹر فرانسیس کوئن صاحبِ عالی وقارگز رتے تب یکا یک وہ سردہ وجاتے۔ بادلِ پر در دفر ماتے کے عزیز و باتمیز ومیری عمر کا تولیر پر جام ہو چکا اور داغ حسرت دل سے دھو چکا ہے۔ مجھ کو اپنے مرنے کا پچھ منہیں لیکن تم لوگ اپنی جان کی خیر منا وَ اور اس ماہ میں برائے چند ہے کہیں جھپ جاوَ شاید اگلے مہینے تک یہ پچھلی بلا دور ہوجاوے اور عملداری سرکار سے پھر روشنی نظر آ وے۔ بعداس نصیحت کے یہ مطلع میاں رجب علی سرور لکھنوی کا حسبِ حال خود ہم لوگوں کو پڑھ کر سناتے۔ مطلع

و وں و پر ھارسا ہے۔ ں ۔ نسیم صبح ہوں یا بوئے گل یا شمع سوزاں ہوں میں ہوں جس رنگ میں بیار ئے غرض دم بھر کامہماں ہوں اور بھی بیغز ل تصنیف اپنی کہ ملک الشعراً تھے پڑھ کر اطمینانِ بزرگانہ ہم سب کا فر ماتے ••••

غزل۔

منزل گور اب بنانی ہے جس کی الفت میں جی دھڑ کتا ہے اب تلک اس کو بدگمانی ہے اور بیہ بھی ایک غزل فراسو پڑھ اب بیہ بنگامہ شعر خوانی ہے اب بیہ بنگامہ شعر خوانی ہے

در جواب اس کے بندہ اور برادرم جان کوئن پیش کہ ہر وقت ان کے بمین و تیار و کمر بستہ و با ہتھیار حاضر رہتے تھے۔ یہ عرض کرتے کہ حضرت سلامت آپ ایسا ہراس ہوکر بدحواسی نہ فرمائے اور خاطر جمع رکھنا چاہئے۔ ہم لوگ مثل رنگ و بوئے گل کے آپ کے ساتھ ہیں بس آپ کے شجر امید سے پتہ تو ڈ کر کہاں جا ئیں گے پھر آپ کا پتہ کیونکر پائیں گے اور اپنا زردروکس کودکھا ئیں گے بقول میرصا حب مصرعہ

سنتے ہومبر صاحب گردم وفا کرے گا جو حقِ بندگی ہے بندہ ادا کرے گا

صاحب لیفشینٹ تو یہ خانہ دہلی ، مالکیلڈ صاحب انجینئر بار گماستر دہلی ، جارج فاریسٹ صاحب لیفٹینٹ توب خانہ کمسٹریٹ ومیگزین دہلی، مانکیٹکو پروکٹر صاحب لیفٹینٹ 38 رجمنٹ دہلی، تمبیر صاحب انیس واجٹین 38 رجمنٹ بلم تیر، ای بٹ صاحب لیفٹینٹ بلٹن مانٹ 54 نمبر مسٹر مارشل صاحب سوداگر دہلی مسٹریس فارسیٹ صاحب موصوف معہ تين دخترِ خجسته اختر مسز كيتان فريز رصاحب الجيئير سفرمين يعنى دختر كرنل فوستر صاحب مرحوم مسٹرلیں ہیں تکی صاحب میم کدامی صاحب سرجن معہ یک بابا خور دسال مسٹرلیس لومیم کرائی صاحب معہ ایک باباصغیر سن کہ ہمگی 17 آ دمی زن و مرد معہ دو بچگان بے حیار ہ يريثان وآوارہ تنھے،غريب خانهُ كاشانه ميں ستره مئى 1857 ء كوتشريف لائے به مجرد ملاقت اور ملانے ہاتھ کے سر دست حیرت ہم سب پر حیصا گئی وہ مجڑی ہوئی صورت ان کے آنے ہے زیالہ ٔ آئینہ دلہائے ناظرین میں ساتنی اور اس وقت کا رنگ ڈھنگ کیا بیان کروں کہ غضب الهي ان برنظراً تا تھا۔ کليجه اپنا ديکھ کرمنھ ہے نکلا جاتا تھا۔ وہ چبرهٔ باجمال بےمثال صاحبانِ حمیدہ خصال کہ جس کی ہیت ہے شیر نمیتاں فرار ہوتا تھا ً سرد وغیار میں آلودہ نظر آیا تکلیف پیادہ یائی سفر جان کا ہی ہے ہوش و ہواس باختہ آیا۔ وہ قدم فیفس توام ان کا جو إندرونِ موزه بائے سوتی و جرمی رہ کرفش قالین پر پڑتا تھااس کوآبلہ یائی جرخ نے دکھائی ، کل کی بگڑی خار کی بن آئی ، وہ رُئے پُرنو رمیم صاحبان مجسم حور کہ آفتاب ومہنا ہے۔ كرآنكه جرائے شخے كل گلزار كوبھى شرمائے شخے۔ باوسرصر زماندے يژمرده و زردتما، ہوا ئیاں اس براڑتی تھیں دل سردتھا وہ قد وم میمنت لزوم ان کا جس کوفرش گاں پر بھی خوش خرامی ہے عارضی اس کو پیادہ روی و نا کامی ہے نقیب نوک خارشی ۔ وہ یوشا کے رکار نب ان کے نیر تکی زمانہ سے مبدل والیاس عربانی ہوئے چرٹ نے نیلی بیلی آئلمد دھائی۔مسیرت آسانی ہوئے القصہ بہصورت وسیرت ان کے دیکھے کرمیں نے روبروانے براویو بیا میز جان کوئن چیش <sup>6</sup> کے بیم طلع نسی استاد وقت کا بیدد م<sub>ا</sub>سر دیر جها باغمال ہوائز تنبیل تو قدردان مندلیب فصل گل میں کیوں اجازا آشیان مندلیب

در جواب اس کےعزیز واختر باتمیز نے بھی پیمطلع کسی اور استاد کا سنا کرنسکین دل غملین میرے کی فرمائی۔ مجھ کوئن ہمی اس کی اس وقت پیند آئی۔مطلع بكبل كومكال ہے جبیں گلشن میں امن كا نقشه ہے مبدل جوخزاں سے بیچن کا

بات طے کلام مصیبت انجام جب صاحب فرمانے لگے کہ ہم نے آٹھ روزیک موضع تھیکوا میں بہخوف ِ جاں ایک شکتہ مکان میں گزاراں کر کے سو کھے ٹکڑے کھائے۔ آج تمہارے آ کر کھانهٔ معمولی کھا کر جان میں جان لائے پھرا پنی سرگزشت کہہ کر ہم لوگوں کی حقیقت استفسار فرمائی۔ اِدھراُ دھر کی بات بر زبان آئی در بی ضمن سب صاحبو نے عسل فرمایا۔ تبديلِ لباس كاخيال آيا چنانچيمسٹرفرانسيس كوئن صاحب اور بائی صاحبه الميه غيرمنكوحه ان كی اور ہم سب لواحقین صاحب ممدوح نے جو کچھ یار چہ پوشا کی اینے معہ تھان ہائے ثابت و موجود تنصے وہ سب بیش کش ان صاحبان والا سٹان کے فرمائے اور عذرا پی غریبی کی اُدھر سے بزبان لائے وہ لوگ بہت خوشی سے تبدیل پار چہ کر کے مسرور ہوئے ساعتِ افکار دل دور ہوئے بعد اس کے جوان کے جمالِ با کمال پر نگاہ پڑی تو وہ بھی جاہ وجلال ہر ایک کی جبین پرتمکین پریایا گویا جاند گہن سے نکل آیا۔ بہمصداق ایں کے کہیں خاک ڈالے ہے چھپتا ہے جاند، منجملۂ اس مجموعہ جو بی ہائے کی مسٹریس فورسسٹ صاحب لیفٹینٹ میگزین مجروح تھیں یعنی ایک ضرب گولی کی ان کے دست پرمتصل بغل ایسی شدید آئی تھی کہ اس کے زخم کاری سے بہت عازی معلوم ہوئیں۔حتیٰ کہان کوٹسل سے بھی لحاظ رہا۔نشست برخاست ہے اعتراض رہااوران کی بیرحالت پر ملالت دیکھ کر انگورِ زخم جگر ہم لوگوں کا بھی یکا کیک ترق اورای دم مطلع حسب حال یاد آیا۔ اپنی طرف سے سب کوسنایا ۔ عم کی تیش سے زخم جگر کا رات جو ٹا نکا ٹوٹ گیا طائرِ دل جو رشته بیا تھا فرصت یا کر جھوٹ گیا

میم صلحبه مجروح فرمانے لگیں کہ بہا ثناراہ جب ہم آبغرقاب میں اتر ااس زخم پریانی کا نمک دان کر گیا جانا که ہم جیتے ہی جی مرگیا۔ بین کر ہم سب حاضرین کی آتھوں میں بھی اشک بھرآئے دل امڈے جی گھبرائے اسی طرح میم صاحب نے بھی اپنی آبلہ پائی کودکھا یا اور ہم لوگوں کو پھوٹ بھوٹ کررلا یا۔ مطلع پائی کودکھا یا اور ہم لوگوں کو پھوٹ بھوٹ کررلا یا۔ مطلع آبلے دکھائے جب اس تنِ رِنجور نے

البعے وھائے جنب اس مِن کر بور کے دانت میں تنکا لیا خوشئہ انگور نے

غرض بعد تناول حاضری شام تک بساط نه نج والم بچهار ہا۔ ہریک طرت کا تذکرہ بر ملار ہا جب آفتاب نے سمتِ مغرب تیاری کی اور مہتاب نے اپنی عملداری کی تب یکا کیک پیشور وغل آبادی ہر چندر بور کی طرف سے ہوا کہ فوج بادشاہی بہ تلاش، صاحبان یہاں آئی اور ہر چندر پور پہتاہی لائی۔ بیخبر کہ آفتِ جان تھی سنتے ہی دل انجیل گیا جی نکل گیا کوئی صاحب ان میں ہے کواڑ کو تھی اپنے ہاتھ ہے بند کرنے گے اور کوئی مٹنے گل کر کے اندھیرا پند کرنے گئے،کوئی میم جہاں بہارادہ بیٹھنے کے کھڑی تھی و ہاں نقش دیوار ہوگئی اورکوئی جس جاه موجودتھی سشستدر و لا حار ہوگئی بیر ماجرہ تاز ہ د کیچے کر خاکسار نے معہ براد رعز بی<sup>ز ک</sup> ہو<sup>ک</sup>ہ تھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا اتنے میں بائی صلابہ ممدوحہ مانع ہوکر فرمائے لکیں کہتم قدم آ کے نہ بڑھاؤودست کو طے کرجاؤہم جاتے ہیں اور خبراس فوج کی لاتے ہیں۔ میں نے گزارش کیا کہ بیہ وفت ہم لوگ کے بسیا ہونے کا نہیں ہے جو در پیش آئے گا از ہماں بیش تصور کیا جائے گا جہاں تک دست و یا یاری دیں گے چنجہ خواں خواروں سے منہونہ موڑیں ك، چيها نه جيوڙي گاڙي جان ڀر گوو بال آجائي مگرا کيپ بال بھي ان صلا بول کا بٽرن و نه دکھا تمیں گے حتی المقدور جال بازی کر جائیں کے ان کو بچائیں کے ورنہ و نیا ہے ہ ا ہے گھریر بلاکراور آگ وے کرصاحبوں کا سرکٹوایا،اب چیجیا ڈکھایا ہے جہ ٹرمؤانٹ ایک طرف كوجلا ويكما كيائيات كدا يك سوار واقتف كارخا أساراً أي آب جلااً تاب بيك ب کے ایک ترب سواران ہندوستانی نمک خوارساکا رقدم اٹنیا تا ہے بجرو دیو رہم می اس موار نے نیسم فرماکر مجھے کو پھیانا میں نے پڑھاشکرانہ بعد فائن نے قریب آئر اور سکی میہ ک كريك كهاكهم انديشه نه كرواورم نزيه وجم ملازم سادين بساد بان واروم يزندر ورو لين آئے بين ان ئے لئے مروسواران لائے بين پر في الفورسا دبان چيم وو منظم منظم آئے بين ان ئے لئے مروسواران لائے بين پر في الفورسا دبان چيم وو منظم

رسیدہ کو عاصی نے جا کر سنائی تب ان کے جان میں جان آئی من بعد دوتر پے کو تھے پر آ کر گھوڑوں سے بنچے اتر ا اور سرگرمی سفر سے ٹھنڈا ہوا اس میں کپتان گاف ومسٹر مسکری صاحب دوافسربھی نتھے کہان سے بھی بذریعہ صاحبانِ مہانان بخو بی ملاقات ہوئی۔عذر کے حکایات ہوئے پھرتو سب صاحب لوگ آپس میں ہاتھ ملاملا کراورائگریزی میں ہاتیں بنا بنا کرنہایت مسرور ہوئے۔ رنج وکلفت دور ہوئی پس از اں دورِشرابِ ناب جلنے لگا ذکر دورِ گردوں کا نکلنے لگا۔ کرنیل نیوٹ صاحب بہادر نے فرمائشِ ئبیر شراب کی فرانسیس کوئن صاحب سے کرکے کیچۂ کیتان گاف صاحب ومسکڑی صاحب مسافران سرگرداں کا بہنورِ تشریف آوری ان کے ترکیا۔انہوں نے بھی ادائے شکرسر بسر کیا پھرتو دم بدم جام چکر میں آیاساقی باقی دیتے دیتے گھبرایا۔گردشِ چٹم کیفیت اپنی دکھانے لگی۔قلقلِ مینا پچھوڈ کرسرور فرمانے لگی۔اتنے میں تھوڑی دیر بعد شیشہ سرمحفل بہ آیادِ آفات غدر ہیکیاں لے کررویڑا کہ اسے دم صحرائی نے اس کا کلیجہ یانی سے ٹھنڈا کر کے نفیحت فرمائی۔اس نے بہشکرانہ گردن جھکائی۔نظم مرزار فیع السودا۔

یہ جانے حال کس ساقی کو یاد آتا ہے شیشہ کا كه لے كے ہچكياں... نكل جاتا ہے شيشه كا مشابہ کس کی آنکھوں سے پڑی ہے شکل ساغر کی كه خون دل است بينا نيث بها تا بے شيشه كا نہ جاننے یاد کر روتا کس کے دل کے صدیے کو تہیں مکڑا جو سودا تو نظر آتا ہے شیشہ کا

حاصل کلام معه ناب و یک رنگ نے خوب رنگ اپناد کھایا۔ رازِ دل سب کامنھ پر آیا۔ کوئی صاحب به عالم سرورمسرور ہوکرییہ طلع کسی کا زبانِ مبارک سے فرماتے ۔ مطلع ہے وه برانڈی تو ساقیا ڈبل کا كاك اڑتا ہو جس ہے بوتل كا اورکوئی پیشعرِ سوداپڑھ کرحاضرین بزم کوسناتے۔شعرِ سودا

# کیفیتِ چینم اس کی مجھے یاد ہے سودا ساغرکومیرے ہاتھ سے لینا کہ جیلا میں

جو کہ جیمس صاحبان جمع اخلاق ومنبہُ مشفات تصے۔ سخنانِ شیریں وکلماتِ ممکیں ان کے سے نهایت خطِ زندگانی ومسرت ِ روحانی حاصل ہوئی۔ تانصف شب کل وشرب کا مزور ہا۔خوب جلسہ رہا۔ اس عرصہ میں خاکسار کو بیسوجھی کہ استجے بیلوگ تشریف فرمائے میرٹھ ہول گے۔ سچھان کے کلام فیضِ رقم سے ایبا یادِ بقاً حاصل کیجیئے کہ جوایئے کام آوے، نتیجۂ نیک وکھاوے۔ چنانچہ کیر چیقر طاس معة کم ودوات ان کے روبرومیں نے رکھ کر درخواست کی کہ اگر دوحروف اینے رونق بخشی کی غریب خانه پر آپ عنایت فرمادین تو ہم لوگ احسان اس کا ہجالا ویں۔انہوں نے بہت خوشی اورخوش اخلاقی ہے فی الفورقلم اٹھا کراہیا کچھ بے تن ہم لوگوں کے کلمہ ٔ والخیرار قام فر مایا کہ خدا کو پیند آیا ،مرتبہ خیرخوا ہی اس کی بدولت سر کار دولت مدار ہے یایا بہ جلاوی اس کے بعد عمل درامدسر کار جارگا وَل گنجائش بہ صیغهٔ مالگذاری بہت عزت وخاطر داری ہے ہم لوگوں کونواب گورنر جنزل صاحب بہادر نے مرحمت فرمائے اور ہم سب شکر و سیاس ابدی بجالا ئے۔وہ نوشتہ جیمس صاحبانِ عالیشان کے نوشتۂ الہی ہے کم تہیں ہیں۔ہم لوگوں کے پاس موجود بلکہ حرز جال ہیں۔ باعث زندگی ہرخور دوکلال ہیں۔ واقع18 مئى1857 ، كو جب صبح ان كى تشريف بريك سمت مير بھھ تيارى ہوئى عبب حالت ہماری ہوئی ۔تفرقہ ان کااورزیا و معوجب خفقان ہوا،خاطریریشان ہوئے ،دل حیران ہوا۔ غرض کہ وقت رخصت فرانسس کوئن صاحب نے گاڑی وغیرہ سب اپنی سواریاں ان کو ویدیں اور حایا کہ چند آ دمی جی کے بہتراست معقول کی ہوگر ہمراہ رکاب جائیں اور بہ بهوشیاری تمام میرنهه پینجا آویں۔ال ثمل ازن ماہ نے وربایا کا بینجب حال بواجم وزرد سے كَنَّهِ، آبن سروكهر نے لَكِ، كوئى بين كَبِرُ كروست كوسر وست جائے انا، كى وست جائے انا، کوئی بواا صاحب بی ئے تو جہان ہے آئ کل رائے میں نوف جان ہے، نوار رو کی ب وهوم ہے، تلوار کولی چل رہی ہے، ایاشوں کا جبوم ہے، جمارا قدم قومیہ ٹھے فی طرف جائے و تهمیں چلتا ہے بلکہ نام ہے دم نکاتا ہے۔ جس طرح : واس نوٹری ہے جم وہ عاف رہا جا ہے

آئندہ جوسرکار کی رائے میں آئے یہ گفتگوئے نمک حرامان من کر اس وقت سخت چرت ہوئی۔ مہمانان کے روبروندامت ہوئی، باری اللہ تعالی کو بات ہم لوگوں کی رکھنی تھی کہ اتنے میں مسمی خدا بخش نامی ملازم پیر زال جہاندیدہ ونمک حلال نے کہ چالیس برس کا نوکر فرانسیس کوئن صاحب کا تھا بیڑہ ہم رکائی جمعی صاحبان کا تا میرٹھ اس وقت صف مرداں میں آکراٹھایا۔ نام سرخروئی کا پایا، جواں مرداں مروصورت زن سیرت کوشر مایا۔ فوراً تلوارو میں آکراٹھایا۔ نام سرخروئی کا پایا، جواں مرداں مروصورت زن سیرت کوشر مایا۔ فوراً تلوارو کاٹھی سے مستعد ہوکر ہم رکاب ہوا پھر تو دل کی دلیری دیکھ دس پانچ آدمی ملازم وغیرہ ملازم از باشندگان دیہ خرق عرق انفعال ہوکر روبراہ ہوئے۔ صاحبان کے ہمراہ ہوئے۔ اثنائے راہ سے بخیروخو بی دوسرے روزاس قافلے کو میرٹھ کے دمدمہ میں پہنچایا اور صاحبان نے خدا بخش وغیرہ ہمراہیان اپنے کومور دِ انعام وآفر س کافر مایا۔

پی از ال 27 مرئی 1857ء کو مسٹر طامس ہالینڈ صاحب کو ارٹر ماسٹر دبلی ہمر اہ مام رائی نامی ایک جائے سکنہ موضع بھلوا پر گفتای پور کے بہ حالت مجبوری و تباہی دل خسگی و بیادہ پائی ۔ یکا یک ہمر چندر پور میں تشریف لا ہے۔ اسی طرح مراتب تعظیم و تکریم و مہمان داری ان کے ساتھ بھی اداکی اور جو پچھ پوشاک و غیرہ سے ماحضر غریب خانہ میں تھا اس کو انہوں نے بدل قبول فر ماکر ایک روز و یک شب مقام کیا۔ صعوبت سفر سے آرام لیا، ایک رخم خفیف تلوار کا ہر پشت صاحب موصوف تھا۔ کہ اس کی مرہم پٹی ادھر سے بہ خوبی عمل میں آئی۔ صاحب نے سامتین پائی۔ بادش صین رخصت انہوں نے بھی ایسا شوفیکیٹ و تحظی اپنا آئی۔ صاحب نے تسکین پائی۔ بادش صین رخصت انہوں نے بھی ایسا شوفیکیٹ و تحظی اپنا موالی کو عنایت فر مایا کہ سب پر فوق لے گیا۔ مزہ نعمت غیر متر قبہ کا دے گیا۔ تو صیف اخلاقی جمیدہ واشفاتی پہند یدہ صاحب محدوج کے خامہ کر بدہ زبان سے امری ل ہے۔ بلکہ ہر دم ان کی تو یوں کے عب رنگ ہے۔ بلکہ خوبیوں کے عب رنگ ہے۔ کو لائدن آگر کہئے تو بجا ہے۔ شہنشاہ خوبی لکھے تو روا ہے۔ فر دے ہر دوعالم قبت خود گفتی ز فر بالا کی خوبین جبیں سے آشکارتھی۔ بدیں سبب یہ عنایت کن کہ ارز ال ہنوز سبب یہ ہوکر ممسٹر یٹ میں عہدہ کا نائب جرنیل پایا۔ قلق خلق اللہ کو ایک میں جب سواری یا تیز گام وسر است مردو مان معمد و ای معمد و اسی خوبی کرم سے مالا مال فر مایا۔ ان کو بھی بہ سواری یا تیز گام وسر است مردو مان معمد و اسے فیض کرم سے مالا مال فر مایا۔ ان کو بھی بہ سواری یا تیز گام وسر است مردو مان معمد و

نیک انجام و دمدمه ٔ میرٹھ پہنچادیا۔ آج تک رسم نامه و پیام ان کی طرف سے جاری ہے۔ ہمیشہ ان کو یا دہماری ہے۔اللہ تعالی ان کو جمنِ کا سُنات میں ہموار وسرسبر وشا داب رکھے۔ ان کی تشریف بری کے بعد 4 رجون 1857 ء کوایک صاحب اور بیٹسن صاحب نامی ڈاکٹر جلیل القدر بہلباسِ جو گیانہ اور وضع رندانہ گلے میں چند مالا، ہاتھ میں تا نے کا بیالہ، کاندھے برمرگ حیالہ، کرتا و دھوتی سنگسر نی تن پہسجائے بیرا گی ہے بنائے رونق افروز ہوئے۔ان کی رنگ برنگی ہاتیں اور بیراگ کا راگ سن کرنہایت حیرت وتعجب ہوا۔ بھر بغور جو دیکھا تو صاحب موصوف ہفت زباں ہیں، گویا طوطیٰ بنرار داستاں ہیں۔ ہمکم میں مشاقی و ہرزبان میں گفتگو کااشتیاق فرمانے لگے۔ کہ ہم نے اپنے کو پنڈت کشمیری کی جگہ ظاہر کر کے اس زبان کی بدولت باغیان ہے نجات یائی اور کہیں ہیرا گی بن کر جان بھائی۔ دو پېرتک ان سے بھی لطف کلام ریا۔ ہنسنا بولنا، کھانا بینا، به تفری تمام ریا۔ اسی عرصہ میں ایک چیھی بہطلب ان کی بمقام موضع رائی کشکر گاہائے سرکاری ہے آئی کہ اس وقت اپنی سواری میں آ دمی معتمد ہمراہ کر کے کشکر میں ان کو پہنچا دیا۔ انہوں نے پرچیہ مہر ہاتی اپنے کا عنایت کر کے ہم اوگوں کے دلوں کو ہر جہ لیا۔ ً کر دِش ملک ناہنجار کی خو بی اپنے طالع نہ مد د کا ر کے پہنچناخبر صاحبان روندہ میرٹھ کالشکر باغیان میں ہونا اس شہر نکا جہاں میں کیسرشاہ اُں اُ یاغی کے ہر چندر اور برہوئی جڑ ھائی گھر کی ہوئی صفائی کھم ہے ۔ کرھرے تو اے ساقی ہے خبر نه کی لطف کی عم زدوں یہ نظم ہوا حال اور کا سب اختیام سَكْرِ عَمْ كَا قَيْدِهِ رَبَّا يَا مَّامُ اللبش سے ترب سے تو اروی جم کے لکھتا ہوں ہوں جو واستان ام ناله أو از ان بزم حسبت و یا س و تفته جهران قدید نم وجران به بر مرحمه می است.

جب بيشم ت م جيارطه ف ت تا به فلك تنتي على به السيال و ن سالاب بي بيندسالابان

ستم رسیدگانِ دہلی کو بہ پاسِ برادری وقو میت اپنے گھر خفیہ بلا یا بعدہ اپنے زروز ورری ان کو پناہ دے کرتا میر ٹھنے وسائم بہنچایا۔ پھر تو بہ حال ہوا کہ پنتہ پنتہ بوٹا بوٹا باغ عالم و عالمیان کا دشمنِ جانی صاحبِ معز دالد ولہ و وابستگان ان کے کا ہوگیا اور کا نئے ایصناً رسانی کے ان کے حق میں بوگیا حتی کہ جو جو زمیندار ورئیس عزت دار برگزیدہ ومور دِ مزاحم صاحبِ ممدوح کے کہلاتے تھے اور قدیم سے سلامی و انعامی چلے آتے تھے۔ مشورتِ بدکرنے کو تیار ہوئے آماد کا کارزار ہوئے۔

الہی توبہ وہ بھی کیا براوقت تھا کہ جن کے نام سے قیامت شور مجاتی تھی ملک الموت کی چھاتی بھرآتی تھی۔ گویا اہلِ فرنگ کالوہا ٹوٹ گیا تھا کہ جونام ان کا سنتا تھا آتشِ غضب سے جل کر لال ہوا جاتا تھا۔ در دِجگر تابہ فلک پہنچا تا تھا۔ خدا اپنے بندوں کو بے آئے لیجاد ہے مگر ایباوقت پھر نہ دکھاوے۔ بقول شخصے ہے آئے لیجاد ہے مگر ایباوقت پھر نہ دکھاوے۔ بقول شخصے ہے اٹھانا ہم کو ایک دن پہلے ہی دنیا سے اٹھانا ہم کو یا الہی شب ہجرال نہ دکھانا ہم کو

غزل۔مؤلف ۔

جب سے ہے بت کی نظرہم سے ذرا بگڑی ہوئی خود بخود ساری خدائی ہے خدا بگڑی ہوئی آج کل ہم سے جو ہے اس کی رضا بگڑی ہوئی شاید ہم سے ہی ہماری ہے قضا بگڑی ہوئی شاید ہم سے ہی ہماری ہے قضا بگڑی ہوئی پہلے تو گل کو کھلاکر پھر بتاتی ہے ہوا چھوڑ دے خو اپنی سے بادے صیا بگڑی ہوئی حجھوڑ دے خو اپنی سے بادے صیا بگڑی ہوئی

غزل

اب ..... بنو بلبل اور گل کے چنگنے جو لگے آگئی کچھ اس چمن میں پھر ہوا گڑی ہوئی ہو شفا کیونکر مریضِ عشق کو تیرے بھلا رہے ہی اس سے دوا اور بھی دی بگری ہوئی آتے ہی فصلِ بہاری ہوگیا دل جاک چاک خاک تھی طبیعت اس کی بچھ ہم سے سوا بگری ہوئی ماریتی ہیں گے منھ مارنے با جیج و تاب بیش صاحب تم سے بھی زلفِ دتا بگری ہوئی بیش صاحب تم سے بھی زلفِ دتا بگری ہوئی

اس ضمن میں مسمیٰ شاہ مل عرف سیاہ مل ایک جاٹ زمیندارنمبر دارموضع بجرول یرگنہ بردوت صلع میرٹھانی تیرہ بختی وشامتِ ایّا م سے یکا کی بیٹھے بیٹھے باغی بن کراٹھ کھڑا ہوا۔ ہزار دو ہزارا بیخ گرد ونواح کے قندۂ ناتراش سرایا بدمعاش مثل مور بلخ آیہ دال کی بدولت جمع کرکے جابجاغارت گری کرنے لگا۔ بےسری فوج لے کراز راہِ ناموری برائے عکڑوں پرمرنے لگا۔ آج قابو یا کراس نے ایک گاؤں لوٹ لیا کل کسی دوسرے گاؤں دھینگ دھوں کرنے اس کولاٹھیوں سے کوٹ لیا۔اس طرت ہرروز جوتی پیزاراس کے لگلے کا ہارر ہے ایک روز کرم علی خاں صاحب <sup>8 تح</sup>صیلدار بڑوت نے اس کو بلا کر بہت مجھایا وہ کنوار اپنے جامیۂ حماقت سے باہر نکل آیا بعد اس کے منون تحصیلدار صاحب و تھانہ داران بروت و باغیت کا ہوکر بروت براول دست نارت کری ڈ الا ، جب تح صیلدا رصاحب کونه پایا تب اینامنه کیا کالاصاحب موصوف کے آدمی جز اروسنتی روز گار تھے۔ اس روز مصلحتِ وقت دیکھے کرفیل آمد فوخ اس مردود کے بڑوت سے طرح دیے کر باغیت میں تشریف کے آئے۔اس نے پینبریا کر باغیت کی طاقت و تاراش پر کمر باند می اور ہر روز زیاد و تر مرنے مارنے پر جوا باندھی چنانجہ ایک روز گنوار ًلردی ہمراہ لے کر باغیت کی ہمی خوب خاک اڑائی وست برد دونوں ہاتھوں ہے تھیرائی۔ جسیلدار موصوف بھی کہ وہا موجود تجهاور يجهافواج رابيه صاحب والن حويد ازطرف سركارتم ادائي رئت تخياس كي بروت ہے۔ سیاہ ال کو بیسیا کیا۔ بعدہ اپنی جان کا بیانا ہمی مقدم جان کر معہ فوج ندکور بہاڑی کا رستدلیا جتی المقدورانهوں نے بھی یہاں تک حامت عملی وخیر کالی سرکار کی کہ تا اختیام ندر

آمدورفت بہاڑی کو نہ چھوڑا، دولت خواہی و جال کاہی سے منھ نہ موڑا۔ انجام کاراس کے جلاوی میں تحصیلدارصاحب نے بڑا مرتبہ معہ عطائے دیہات کے سرکارسے پایا پھر چشمہ فیض وکرم اپنے کو باخلق اللہ جاری فرمایا۔ الا حاصل رفتہ رفتہ خبرتشریف آوری صاحبان کی بمقام ہر چندر پوراور پہنچناان کا بہ شکرگاہ میرٹھ چھاؤنی۔ گوٹن زدنی اس سیاہ مل کی بھی ہوئی وہ جہنم واصل اس کو نا گوار سمجھ کر ایک روز بہ ارادہ کروائی دہلی کہ آمد و رفت اس کی پاس باغیان کے اکثر رہتی تھی معہ تن چند بدمعا شان ہر چندر پورآیا گرتاب رو بروآنے کی بہظر باغیان کے اکثر رہتی تھی معہ تن چند بدمعا شان ہر چندر پورآیا گرتاب رو بروآنے کی بہظر نمک خواری پاس مسٹر فرانسیس کوئن صاحب نہ لایا۔ ان کے گاؤں کی سرحد میں حاضر رہ کی گھتاں کے طبح زر کی کری۔ حاضر بن خدمت ان کے نے عرض کی کہ سعدی نے فرمایا ہے، گلستاں میں آیا ہے۔

#### دمن يك بالقمه دوخنة بدآب

بطورِ صدقہ وخیرات اپنی جان و مال کے کچھ بھواد یجئے۔ اس بلا آسیب کو اپنے دشمنوں کے ہر سے دفاع فر ماد یجئے۔ صاحب ممدوح نے فوراً 25 روپیدا پنے آدمی کے ہاتھ بھیج دئے۔ اس نے ناک وجھنویں چڑھا کرلے لئے۔ بڑاں جا کہ شہدا یک دفعہ کا منصصے لگا براہوتا ہے۔ وہ نمک حرام بدستِ یک اس کے چائے میں ہونٹ چاٹا کیا ہر چندر پور کی طرف دانت اپنار کھا کیا۔ چنانچہ بیخبر ہرروز ہم لوگوں کے کان میں پڑا کرتی دم بدم جان لیا کرتی خواب وخورد کرام رہتا بقول میر تقی میں میں اس کے جائے ہیں ہونگا ہے۔ جمام رہتا بقول میر تقی میں میں میں ہونگ کے کان میں ہونگا کیا ہم جان لیا کرتی خواب وخورد کرام رہتا۔ یہی خیال میں وشام رہتا بقول میر تقی

عشق ہمارے خیال بڑا ہے چین گیا آرام گیا جی کا جانا تھہر چکا ہے ضبح گیا یا شام گیا

اسی شش و پنج میں مجموعہ کرنج ہوگئے تھے کہ ناگاہ موتی نامی سائیس ملازمِ قدیم مرسلہ والدِ ماجدمؤلف کول علی گڑھ سے بہلباسِ فقیری وحالتِ دلگیری لاکھی میں خطان کا بند کرکے وار دِ ہر چندر بیر ہوا۔مضمونِ خط و زبانی نامہ بردہ سے یہ پایا کہ وہاں بھی غارت کروں نے مال ومتاع سب لوٹ کرکام تمام کو پہنچایا۔صرف نقذی جان کی بہ ہزارِ جال کی اس معبود نے بچائی ہے۔ د کیھے کل پھر کیا مرضی اللی ہے۔ یہ سنتے ہی ہوش وحواس کے اس معبود نے بچائی ہے۔ د کیھے کل پھر کیا مرضی اللی ہے۔ یہ سنتے ہی ہوش وحواس کے اس معبود نے بچائی ہے۔ د کیھے کل پھر کیا مرضی اللی ہے۔ یہ سنتے ہی ہوش وحواس کے

چراغ گل ہوئے دل جلنے لگے جال کی قل ہوئی۔ میر تقی ۔
تھی خبر یا کہ جی کی آفت تھی وہ خبر ہی ودائے طاقت تھی دل ہے کرنے لگا تبیدہ ناز دل ہے کرنے لگا تبیدہ ناز رنگ چہرے سے کر گیا پرواز

غرض بعد تحرير جوابِ خط مشار الهه كورخصت كيا اور زبانى كهه ديا كه يهال بهمي يمي حال ہے۔ بال بال وسمن ہور ہاہے۔ زندگی و بال ہے اگر آفات غدر سے جان بہسلامت رہ گئ تو کسی روزملیں گے درنہ فاکے خیر ہماری پڑھنا دم صبر وشکر بھرنا۔ جب موتی ملازم ادھر روانہ ہوا ادھر پھر چہارطرف ہے پھر اجل کے آسان سے پڑنے لگے جو ہمارے سنگ تصے بچھڑنے لگے یعنی ہوقت شام ای روز پینجر پینجی کہ آج شب کوخیر نہیں ہے۔لشکرِ سیاہ ل ہر چندر پور پرمعہ تلنگانِ نمک حرامان وآ وارگان کے حیصا یہ مارے گا۔ بارسرتن ہے اتارے گا۔ بیمجرداس خبرِ وحشت اثر کے روح قالب سے پرواز کرگئی ،سکته کی حالت سب پرگزر تحتی۔ آخر بصد قبل و قال ہے قرار یا یا کہ ابھی بلا مقابلِ ساعتی موضع یا بلہ (ہر چندر پور سے رٹول کی طرف جاتے میں اب سڑک ہے گاؤں موجود ہے ) دیہہ گوجران کی جنگل میں کہ وہاں کے زمیں داران پر بچھاطمینان اپنا ہے جا کر بناہ کیجئے اور جان بیانے کی راہ سیجئے۔ بیسوی بیار بدرجهٔ لا جارکر کےمسٹرفرانسیس کوئن صاحب نے بذات خود ہم سب خور د و کلال کومعه زن و بچه به سواریٔ چھکڑا ہمراہ لے کرادھر کومنھ موڑااور بائی صلابہ کو و ہیں ہ چندر بور میں حسب استرضائی شان حجھوڑا۔اس وفت کا حال پر ملال کیا بیان کروں کہ فلم اس کی تحریر میں مانند شاخ بید کے لرز تا ہے کاغذ کا دل دھم کتا ہے۔ایک طرف ابر کھر ا ہوا کھڑا تھا دوسری طرف آنسوبھی تولا ہوا کھڑا تھا۔ کالی گھٹا دل کو گھٹا رہی تھی ۔ ثیب تارجم تیرہ بختوں پر چھار ہی تھی کہ اسی حالت میں یائی بر ہے پر آیا۔ دل یائی یائی : وہمبرایا۔ اس حالتِ پرملالت میں گھریے باہر نکلے۔امنا راہ میں سب کوکر پئے زاری تھی۔زبان پرشکرتھا ول کو بے قراری تھی مطلع ہے

گھرسے بے گھر ہوئے اور اپنے وطن سے نکلے حرف شکرے کے ولیکن نہ دہن سے نکلے

یابلہ 9 میں جب قافلہ ہمارا پہنچا تب زمیندار نے بظاہر بہت خاطر داری کر کے گاؤں سے باہر متصل ہے ایک مکان بگڑ ہے ہوئے میں اتارا۔ بجز طابعداری اور پچھدم نہ مارا۔ الهتمام شب آنکھالکنامحال رہا۔ہم لوگوں کا دم شاری ہے خیال رہا، سے حال واحوالِ زمینداران کافہم وقیاس سے دگر دوں معلوم ہوا ان کا طور لطور مفہوم ہوا کیامعنی کہ بظاہر بحرِ صورت طابع دار تصالہ باطن میں بشک وشبہ گرفتار ہے۔کوئی آپس میں کہنا تھا کہ ارے بھائیو گوجر کی بستی ہے اوجڑ بھلی۔اگر ابھی خبر آنے فرنگیوں کی ہمارے گاؤں میں تانگایا ئیں گے ہم کومعہ گاؤں خاک میں ملائیں گے،تو پے تفنگ سے اڑائیں گے۔ایک بولا جواس فرنگی کو دغادے پھرخدا کوکیامنھ دکھائیں گے۔سب کی سن کراور دوایک گنوارلٹھ مارشطریے کار بول اٹھے کہا ہے کم بختوعقل کے ناخون لے ڈالو۔ زبان کوسنجالو۔ جب کالے ہمارے گاؤں توپ سے اڑادیں گے تب بیہ گورااور فرنگی کیا ہمیں دہلی کے تخت پر بٹھا دیں گے، بادشاہ بنادیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہان کو جہاں سے آئے ہیں سمجھا کروہیں پہنچاؤ اور اپنا گاؤں بھی کسی طرح بیجاؤ۔ میہ ماجراوسر گوشی زمینداران کی من کرشیشهٔ دل سنگ بهتد بیر سیےاورزیادہ تر چور ہونے لگا۔ زمین سخت آسان دور ہونے لگا اور بیہ خیال آیا کہ اب دیکھئے یہاں سے نقزیر بے پیر کدھر کو چینگی ہے۔ اس کیچڑ یانی میں کہاں کہاں مٹی خراب ہوئے گی۔ کسی کی جان ضرور کھوئے گی۔اس واسطے کہاس بیاباں میں بجزنام خدایار ہے نہ مددگار ہے۔کوئی دوست نه مخوار ہے۔ سب طرف سے آفت کی ماریں خانما آوارہ ہیں توشئدراہ سوائے تم والم جاں کاہ ہیں ہے اور کوئی رہبر بجز دلِ مصیبت منزل ہمراہ ہیں ہے۔غز ل میرسوز ظاہر میں گرچہ بیٹا لوگوں کے درمیاں ہوں یر بیہ خبر نہیں ہے میں کون ہوں کہاں ہوں اے ساکنان ونیا آرام دوگے اک شب بچھڑا ہوں دوستوں ہے تم کردہ کارواں ہوں

جب شکل مقام وصورتِ قیام و بان بھی نظرند آئی تب پھر لا جار پشیان وخوار ہوکر دوسرے روز اپناسامنھ لے کر بدستور خانہ غم کا شانہ میں لیمنی ہر چندر پور آئے۔ وہی ناکائی ویاس باختہ حواس ہمراہ لائے اسی طرح چندر وزاور بہنالہ و فغال دل مضطرو خاطر پریشان گزرے و گذارے۔ آخر پھر جلا دفلک کی ہم پر ہوئی تیاری۔ پانچ ماہ جولائی 1857 مگوا یک شخص قوم کا گذارے۔ آخر پھر جلا دفلک کی ہم پر ہوئی تیاری۔ پانچ ماہ جولائی 1857 مگوا یک شخص قوم کا لایا۔ سنتے ہی فرانسیس کوئن صاحب نے اس نمک خوار شف بردار کا وقت اپنی مملدار تی ہیں یا دکر کے پیامبر اس کے کو خوب آڑے باتھوں لے کردھم کایا۔ خت وست سایا۔ سادب کودھیان میں نہ لا سے۔ آئر سود وسور و پیاور خیرات اپنی جان و مال کی اس نقیر ہے ہیں۔ پاس بدست پیامبر ہر جراست اپنے آدئی کے جمواد یے تو یہ گھر کی صفائی گول خول خول اس کے بیاس بر دست پیامبر ہر جراست اپنے آدئی کے جمواد یے تو یہ گھر کی صفائی گول خول خول اس کے بیاں بیار کی اس نقیر اس نے بیاس بر محراست اپنے آدئی اور تھی ان کو دکھیا تے ہیں۔ آئر وال خول خول کو بھی باپ بنا تے تیں۔ آئرین کو بر وال خول مشرک کی میں بیاس بھاتے ہیں بقول حافظ شیراز ہولی کو بھی باپ بنا تے تیں۔ آئرین کو در وال میں میں بیاس بھاتے ہیں بقول حافظ شیراز ۔

# آسائش دو گیتی نیسر این دوحرف است به دوستال تلطف به دشمنال مدارا

مگراصل حقیقت یہ ہے کہ شدنی جسے کہتے ہیں وہ کبٹتی ہے براوقت جس کا نام ہا ہے دکھے زمین دہتی ہے۔ حضرت عیسی سے برغور اور خوف فرمانا چاہئے کہ مردہ کو زندہ فرماتے سے ۔ زندہ کوا کہ دم میں نصائے و بندسے عالم بالادکھاتے سے مگر جب وہ وقت بہ حکم المہی آیا تب تکلیفِ جسمانی و روحانی سب کو گوارہ فرمایا اور اول اپنے کو ہلاک کر کے بعدہ 'بر بام فلک چہارم پہنچایا۔ سوائے اس کے پھے بن نہ آیا۔ پس اے عاقلود نیا سرائے فانی ہے، کوئی دن کی زندگانی ہے۔ جاہ وحشمت شان وعزت سب کہانی ہے۔ جومنظور خدا ہوتا ہے وہی الصر ورہوتا ہے۔ جاہ وحشمت شان وعزت سب کہانی ہے۔ جومنظور خدا ہوتا ہے وہی بالضر ورہوتا ہے۔ انسان تقدیر کے آگے تد بیر مفت کھوتا ہے۔ دیکھوصا حبانِ عالی شان کس فدر فہیم وارسطوز ماں سے کہاس غدر سے پہلے شر بکری کے ساتھ پانی پیتا تھا، دہشت سے قدر فہیم وارسطوز ماں سے کہاس غدر سے پہلے شر بکری کے ساتھ پانی پیتا تھا، دہشت سے ان کی دم دبا کر جیتا تھا۔ رستم کا پیتا زور سے تھم کے نکل آتا تھا۔ دیو دانہ کا جی انگریز کی توب تفنگ کے نام سے دبل جاتا تھا جب شدنی کا دورہ تھوڑ ہے دن کوآیا اس نے یہ دور بے طور دکھایا۔خونِ ناحق سے باغیوں نے زمین سرخ کی آسان سیاہ یایا ہے۔ دکھایا۔خونِ ناحق سے باغیوں نے زمین سرخ کی آسان سیاہ یایا ہے۔ دکھایا۔خونِ ناحق سے باغیوں نے زمین سرخ کی آسان سیاہ یایا ہے۔

یوں سے رین مرس کی ہان سیاہ پایا دنیا ایک زالِ بے سوا ہے مہر و وفا سے جے مردوں کے لئے بیہ زن ہے رہزن ہنی کی وہمن وین کی وہمن رہتی نہیں ایک جا سے جم کر پھرتی ہے بہ رنگ مرد گھر گھر

جس وفت اس زنادار بیامبرسیاہ مل جفا کارنے فرانسیس کوئن صاحب کے قہر وغضب سے نظر بدلی دیکھی اس کا ہاتھ یاؤں بھول گیا،طلب زر کی بھول گیا۔اپنے ناک کان بچاکے بھوکا بیاسہ ہو کے نراش پاس سیاہ مل کے پہنچا۔ جو جوصلواۃ سی تھیں ان کوخوب نمک مرچ سے تیز کر کے اس کے گوش تک پہنچا کیس۔ایک کی سولگا کیں۔وہ کوتاہ اندیش جفا کیش

آتشِ قبر ہے جل بھن کر خاک ہوگیا جگراس کا چاک ہوگیا۔ آخر کارآ مدہ کارزار ہواہر چندر
پور کے اوپر طاقت لانے کو تیار ہوا کہ یہ خبر 14 رجولائی 1857ء کو ایک معتمد ہے پاس
خاکسار کے پہونچی ۔خدااس مخبرکا دین و دنیا میں بھلا کرے کہ جس نے کار مسیحائی ہم لوگ نم
دیدہ جال بلپ رسیدہ کے حق میں فرمایا۔ گویائی تیر ہے جلایا و رندا یک متنفس بھی ہماری قوم کا
پنج خوں ریز ظالمان ہے باقی نہ رہتا۔ خونِ ناحق سب کا زمین پر بہتا۔ اس خبر کے سنتے ہی
پنج صلاح قرار پائی ۔ اسلحہ کے اب تن بہ تقدیر و رضائے قادر تدبیر پر کم مضبوط باندھ کر
مسبوط باندھ کر
دولت خانہ قیام فرماویں۔ خاکسار نے دست بستہ عرض کیا کہ ہم عزیزوں کا روسیاہ نہ ورائے قار کہ جم عزیزوں کا روسیاہ نہ والے ہے۔ آپ کو بھی بالا تفاق سب کے تشریف لے چلنا چاہئے و رندونیا کہے گی کہ بزرگوں
کو چھوڑ کر خوردوں نے اپنی قدح کی خیر منائی۔ اپنی جان بچاکران کو صورت اجل دکھائی۔
پیمعروضہ ان کے خیالِ محال میں نہ ایا آخرش سب کو روانہ میر نھ فرمایا۔ آپ دونوں
بررگوں نے معدملاز مان اپنے ہر چندر پور میں دل بہلایا۔

قصد کوتاہ بتاری کُتا رجولا کی 1857ء کوشیح قافلہ ہم سب بے سروسامانوں کا کہا ت میں بیمولف و خاکسار و برادر عزیز جان کوئن چیش مستعد بسیار اور ہم دونوں کی میم صلاب معہ ایک صبیح سغیرین برادر مسطور و تن چند دایا و ملاز مان خدمت بھی ہیں آ دمی بکار خود ہوشیار تھے مگر آفات الارضی و ساوی ہے حیران و دلا فگار تھے۔ بہسواری چھکڑا صورت برل کر اپنی سیرت ہے باہر نکل کر عاز م میر کھر ہوئے۔ اس وقت مسمی سیتارام زمیندار و شجائ و جرار کے دوست و طابع دار از فرانسیس کوئن صاحب و مسکنہ موضع جس پرگنہ باغیت کا تھا بیٹ ہو ایش کر ہمارے ہمراہ ہوا۔ باعث تسکین غم جاں کاہ ہوا۔ اس کی شرافت و جراک کی ثنا خامہ ۱۰ زبات سے آشکال ہے۔ وہ ایسا ہی اپنی قوم میں کید رنگ و بے مثال ہے۔ اثنا کے راہ میں ہو سے برش باخیان و خوف پرآ گے آگے نگاہ تھی پیچھے اس کے دل سرد ہے آشتی ایک آ ہمی۔ ہم قدم پر خدا ہو باخل ہو خوف ہوش باختہ تن بدن کی کس کوخبر رہی۔ جوقد م قافلے کا آگ بڑھتا تھا خیال باخیان و خوف سراغیان سے چیھے پڑتا تھا اور اس ایام میں موسم برشکال عب احوال تھا کہ شب ورہ زاہر کو برسنے سے کام تھا، کھلنے کا کون لیتانام تھا۔ جارطرف اس روز گھٹا جھا رہی تھی بجلی جیک حیکا کر جان و دل گھٹا رہی تھی۔ دریا بڑے زور وشور سے چڑھ رہے تھے۔مسافروں کے چېرےاتر رہے تھے۔ندی ونالہ ہرطرف شورونالہ کرتے تھے۔دل بادل کی نظر بدلی دیکھے کر ڈرتے تھے۔ بیبیا کول کے ہمراہ پی ٹی کہتا جاتا تھا۔ باغبان حقیقی اس کے چھپیٹوں میں کب آتا تھا۔انجام کو بھیگتے بھا گتے نشیب وفراز دیکھنے بھاتے۔اینے کوسنجالتی ندی ، ہنڈنن پر متصل موضع بالینی <sup>10</sup> ( جانی بالینی ، میرٹھ ۔ باغیت روڈ پر گاؤں ) دیہہ اِہیران پہو نجے۔ طغیانی اس کی کا گربیان کروں تو قلم و کاغذ ہاتھ ہے جھٹ کربہاً جاتا ہے، کہیں کوزے میں دریاسا تا ہے۔اس کی لہریں دیکھ کرجواں مردوں کی جوانی کی موجیس غوطہ کھاتی تھیں۔شناورِ دن کی جیماتیاں بھر بھر آئی تھیں کوسوں تک نظر جاتی تھی ساحل کا سینہ نہ یاتی تھی۔علاوہ اس کے کشتی و ڈونگا کا اس میں نام ونشان نظرنہ آیا۔ باغیوں نے سب جلا کرخاک میں ملایا۔ صرف ایک حیاریائی شکسته کو حیار سبویے گلی پر بسته پایا۔ پینقشه و ہاں کا دیکھ کر سب نقشه قالے کا بکڑ گیا دریائے اشک ذورق چیٹم میں بھر گیا۔ میرحسن بیر کہہ کروہ اس طرح عش کر گیا کہے تو کہہ جیتے ہی جی مرگیا۔ کسی کی ہمنت نے پارجانے کو گوارہ نہ کیا۔ بلکہ سب نے دورر ہے کا چارہ کیا۔کوئی بے جارہ اس وفت بولا کہ کالوں کے ہاتھ سے ایک روز مرنا ضرور ہے،کین اس بحرِ ذخار میں قدم رکھنانہیں منظور ہے۔کوئی یہ بنداس وقت بیانِ جراُت کے پڑھ کر رونے لگا کوئی پانی پانی ہوکر گوہرِ جال کو کھونے لگانظم یا رب اندوه جدائی سے تو مرنا بہتر

یا ارب اندوہ جدائی سے تو مرنا بہتر دل ہے گزرنا بہتر دل سے گزرنا بہتر بحر الفت میں قدم کا نہیں دھرنا بہتر کہ کنارہ ہی اب اس حال سے کرنا بہتر رفتہ وہ ہوئے پنجہ آفت میں غریق موجزن دل میں ہوا جن کے بیدریائے عمیق موجزن دل میں ہوا جن کے بیدریائے عمیق

قیس و فرہاد ہے اس بحر میں لاکھوں پیراک آہ کیا جانے کہ وہ بہہ گئے مثل خاشاک آشنا ہم جوصدف اس ہے کوئی کیا ہوئی خاک حاصل ربط یہی ہے کہ جگر ہوئے جاک اس سے جوں موجے رواں جس کو بڑھا الجھیڑا نہ ملا پر نہ ملا اس کا کہیں تھل میڑھا انہو کا کہیں تھل میڑھا

» خرالامرسیتنارام زمیندار که آ دمی دریا دل و جهاندید هٔ بسیارتها کهنے لگا که صاحبو مجھے کو آ پ کی فر ما نبر داری ہے بچھ عذر نہیں ہے مگر عرض بے غرض میری مانو تو اس جگہ کی قیام کی ہر گزر وا میں نہ ٹھانو۔کس واسطے کہ بیہ جنگل اور ویرانہ ہے یہاں اپنا نہ برگانہ ہے۔صرف بیرگاؤی اقوام اہیرِ بے پیرکانظرآتا ہے۔ سوان لوگوں کا بھی کیا انتہار ہے بلکہ ایک زیانہ تمہارا شمس لیل ونہار ہے۔اس سے بہتریبی ہے کہاس حیار پائی موسوم به گنهائی پرقدم امیدر کھی کر بنام خدا تدبیر عبورفر مائیں اور دل کومضبوط رکھنا جا ہے۔خدائے تعالیٰ اپنی قدرت کے ناخدا کی وست گیری ہے تمہارا بیڑ ہ جلد یارلگا دے گا،شٹن مراد کوساحل خیریت پر پیجیاد ہے گا۔ای زمیندار سے پیسنتے ہی پھرتو سب قافلے کوجائے کلام ندرہ کرالی ہمت بندھ ٹی کدرفتہ رفتہ اسی روز شام تک جمله خور دو کلال عبور ہوئے۔ ساعت رہ کلفت دل ہے دور ہوئے۔ پیر سب نے ساحل مرادیر پہونے کراور خیال کواس وقت در کنارر کھی کراول وہ کا نہ شکرانہ اس معبود کا ادا فرمایا کویا آب رفتہ بجوآیا۔ غرض اس شب کوتھوڑی دورندی ت آب بڑھ مربہ فرش زمین مب نے پیند کیا۔ ت وہاں ہے یاؤن انھا کرمیہ ٹھھ میں ٹر رئیا۔ رائے میں ج صورت الله کا کرم ریا مکرخوف باغیان به قدم ریا۔میریم نیمه میں معداری سری روه ت بدینی َ الربق مين بني آيا اور نيها وَلَى مين بِهُوهِي آيب دوست َ الدنها في يُرِي تنبي قير مسلم أنت يدير-تيسه بهروزياس اس قال كنيم بيزو ئي كيسة وماه جواد في 1857 وسيومان و في وحد الشهر و بقانی و تن چند تا بکان فوت بنده ستانی به چندر و ریر چرکه آیا فرانسیان و ن سادب سه سه كوخوب انوايا \_ بعد صاحب موصوف وأبه بالات بام ايب نوشت مين في زورت تشخص مين مان

كركے معهٔ بائی صاحبہ بضر بات حیا بك و بیت بہت مارا اوران کو بجز نالہ و آ ہ نہ رہا جارہ۔ تلنگانِ ہے ایمان کا یمی سوال تھا کہ خزانہ بتاؤا پناجی حیمٹراؤورنہ بیانۂ اجل تم کو پلائیں گے کام تمام کرجائیں گے۔انہوں نے کہا کہ سارا گھر جماراتمہارے حوالے ہے جہاں یاؤ کھود کرخزانہ لے جا وَاور ہم کومضروب کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ ایبا تینج بے دریغ سے مارو کہ جلد ہمارا کام ہو،تمہارا نام ہو، جو کہ بے حکم حاکم حقیقی ایک برگ کوجنبش نہیں ہوسکتی لظر برآل اس حافظِ مطلق نے دستِ خوں ریز ان سفا کان نے ہے رحم کا کوتاہ فرمایا اور جان ناتوال دونوں صاحبوں کو بہ حفظ وامان رکھ کر مال ومتاع کو بعوض اس کے لٹوایا۔ سبحان اللّٰہ کیا شان اس خالقِ جہاں عالیشان کی ہے کہ ہے اشارہ اس کے برندہ برنہیں مارسکتا ہے، ملک الموت اجل کا نام لے کرنہیں پکارسکتا ہے۔ ہنگامہ ُ توب تفنگ میں جن کی آئی وہی جاتے ہیں، باقی صاف نکل آتے ہیں۔ شعر ہے

من چراگر به کم از نه ده ری بخت بے رضائے تو یکی برگ نہ چند زورخت (الله کی رضا کے بغیرایک پیتہ بھی نہیں ہل سکتا)

حاصلِ مدعااس طرح ہنگامۂ غارت گری بسیار وزودرب بے شارشام تک بریار ہا۔ آسان و ز میں تہہ و بالا رہا۔ اس میں دونوں صاحبِ مسبوق الذکر نے تکلیفِ ضربات سے بوجہ بیری و نا تو اتی بہت صد مات جسمانی اٹھائے کہ ایک مہینہ میں بہ حالتِ اصلی در آئے اور مسمی عظیم الدين ملازم قديم صاخب ممروح بجبرية تمشيراس معركه مين مجروح ہوكر شرط خيرخوا ہي بجا لا یا اور اس سے زیادہ خدا بخش دوسراملازم دیرینه صاف سینه بروفت گرفتاری اینے آقانعمت كى تكوار كے كرسامنے باغيان كے آيا مگر موقعه حرب زنى نه يايا۔ چنانچه خدا نعالی جلِّ شانہو نے دونوں کونمک حلال اور خیرخواہ مالکِ خوش اقبال دیکھ کر اینے فضل و کرم وخوش نیتی آ قائے اعلیٰ چیہم سے ان کی جان ہاتھے ظالمان سے بیجائی۔خلق اللّٰہ کی زبان سے دونوں ہوا خواہ کی واہ واہ سننے میں آئی۔ بعد اس کے سیاہ مل تمامی گھر فرانسیس کوئن صاحب کا خالی کرکے اور سب اسباب تخمینةٔ دس ہزار رو بیبیکا ان کے چھڑے میں بھرکر دونو ں صاحبوں کو بہصورت نظر بندی ہمراہ اپنے لشکر کے موضع نبالی <sup>11</sup> و یہہ گوجران میں لے گیا۔ اس کے عوض میں داغ ابدی صاحب کود ہے گیا۔ وہاں جا کرتمام شب دونوں صاحبوں کو بہطلب زر نظر بندر کھا صبح کو جب مستمی گڑھیرا بقال موضع میتلی <sup>12</sup> نے پانچ سورو پیہ نقد صاحب کی طرف سے بطور قرض ادا کر کے فیصلہ کرایا تب پنجہ اس ظالم سے جان بچ کر چھڑا یا ور نہ خدا جانے وہ بدکیش آتا اور کیا آفت تازہ دکھا تا۔ اللہ جانے وہ بدکیش آتا اور کیا آفت تازہ دکھا تا۔ اللہ تق کی اس بنیئے کا بھلا کرے کہ جوا ہے برے وقت میں اس سے بیچر کت عمدہ بن آئی۔ وین و دنیا میں اس نے عزت و حرمت پائی بقول آئیکہ جائے لاکھ رہے ساکھ۔ الغرض بعد اس معاملے کے سیامل کا معد شکرا پنے گھر کی طرف جانا ہوا اور دونوں صاحبوں کا افتال وخیز ال معاملے کے سیامل کا معد شکرا پنے گھر کی طرف جانا ہوا اور دونوں صاحبوں کا افتال وخیز ال

آتاتو پنجۂ خوں خوارِ سیاہ مل وہمرایان اس کے سے بے آئے ملک عدم کوجاتا۔اس ضمن میں ایک اور خندگ کاری قوس فرخ فلک کے ستم گاری ہے او پرسینۂ فگارودل زارہم لوگوں کے پہونیجا کہ زخم جس کا اب تک رو بہ اند مال نہیں لایا بلکہ تمام عمر کا ناسورِ جگر قسمت نے دکھایا يعنى آخر ماهِ جولا ئى 1857 ءكو پھرو ہى موتى سائيس مذكورہ بالامرسلەدالدِ ماجدِ خاكسار مقام على کڑھ سے بہ حالتِ گدا گری میرٹھ میں متلاشی ہم لوگوں کا آیا اور خبر حادثۂ جاں کاہ انقال ہمشیرہ عزیز مؤلف کے جو کہ ہمراہ جیمس گار ڈنرصاحب کہ رئیس کا گ<sup>ے 14</sup> نبیر ہو کرنیل گار ڈنر صاحب مرحوم منسوب ہوئیں تھیں بقضائے الی بذریعہ پرچہ کاغذ کے لایا کہ باہو مجرد استماع کلیجهمنھ سے نکل گیا۔ جی دہل گیا۔ا بیخے رنج وغم کی حقیقت بھول گئے۔ ہاتھ یاؤں پھول گئے، جاہا کہ زمیں شق ہواور اس میں ساجاویں۔ زندگی سے ہاتھ اٹھاویں لیکن سخت جانی کی بدولت سنگ صبر سینے برر کھ کر جیتے رہے۔ زخم جگر کو تارِرگ جاں سے سیتے رہے۔ مشهدی .

> ول کے جانے کا مشہدی حادثہ ایبا نہیں جو نہ روئے آہ گرہم عمر بھر رویا کئے

بعدازان بهارا حال حال شکته بال دیکه کرموتی مستور کا ادهر جانا هو<u>ا</u> اور ادهرمسٹرفر انسیس کوئن صاحب کا ہر چندر پور سے ہاتھ اٹھا کر بااشٹنائے بائی صلعبہ میرٹھ میں آنا ہوا۔ چنانچہانہوں نے تمام سرگزشت اینے عزیزان کی آ گےتمام کر کے تاقتح دہلی میرٹھ میں قیام کیااورسبعزیزان نے ان کے زیرسا پہ چندے آرام کیا۔ شعر ہے یہاں کا تو قصہ میں چھوڑا یہاں

اب آگے سنو دوسری داستاں

داستانِ غارت گری خانهٔ ثم کاشانهٔ جان پیش صاحب والدِ مؤلف بعد تباهی و هزار جاں کا ہی خدا خدا کر کے جان بیجانا معہاہل وعیال واطفال دوراز وطن ہوجانا۔مصیبت نگار و مصائب رقم یه حکر جاک و مغموم میرا قلم زمانہ کے سیجھ طرز لکھتا ہے یاں عجائب غرائب ہے یہ داستاں

یہاں سے دشت نوردان وادی سخن جگرا فگار وغربت زدگان بهرنج ومحن و د<sup>ل</sup> داغ دارصفحه م قرطاس پریوں رقم زن میں کہ جناب جان پیش صاحب <sup>16</sup> قبلہ و کعبہ مؤلف ابتدأ طو<sup>ل ع</sup>مر ا بنی ہے بہمقام شہرکول ضلع علی ًرڑ ھے ساتھ الیمی وضع داری وخا کساری کے بسر اوقات اپنی کرتے تھے کہ جنابِ ہاری ان سے راضی تھا۔ وہ اس کے ضل وکرم کا دم بھرتے تھے۔ تمام رؤساً شہروضلع ان کے حال برعنایت فرماتے تنصے وہ سب سے رکھتے ملت و فاشھے۔ ان ک رویتے وخوش طریقہ کود کلچ کر دوست وشمن ٹناخوال تھا۔ادنی واعلی خوش وخرم ہے ًما ن تھا۔ سی کی زبان ہے محمد شاہ وقت کہاائے تھے۔ کسی کے بیان سے لکھ بی سنے جاتے تھے۔ البئة مم میں رویبہ و دولت کی طرف سے خدا کا نام بھاصرف اسی کی قید رت وکرم کی بدولت ان کا حیلا جاتا کام تھا۔ بال البتہ واسطے شکم یروری واعیال داری کے پچھ جزوی شغل دا دستہ جاری ر کھتے تھے کہاس نظر سے بہت آ دمی وہاں کے ان کے قرینی دار تھے۔ ہوا خواہ بسیار تھے۔ اس طرح موت تک مسبب الاسباب نے ان کی بدآ بروٹر اری بہر صورت ریافیشاں جنا ب باری جب کیز مات کی جوا کیک بیک برل مراه باش ندر کی از ایس بلی جبینی جب جینس و <sup>م</sup>نتون خاص ان کے بیار کے تعالیب دریں والا آب و ہوا اور نے پہلے خاص کا طور خاص ان کے بیار کیا تعالیب دریں والا آب و ہوا اور نے پہلے نئے دانے پائی کا طور ہے۔آپھی فکرانی فرمائے اساط انبساط انبساط انبساط انبساط انہماط انہماط انبساط انب صاحبو۔ میرے یا س بجو نام خدااور کیا ہے جو کوئی کے جائے کا اجھی وال عالم سے کا سے عالم علاوہ اس کے میر کی فوینل پراکیب زیائے فی نکاہ ہے بنانہ اس مناب بار سال ہے۔ علاوہ اس کے میر کی فوینل پراکیب زیائے فی نکاہ ہے بنانہ اس میں بار سے بنانہ اس میں است بارہ میں سے است رسم وراه ن اور جمین ت آن تنگ کی و نزندجمی کی نی کانت پرو نیوس کانت کے ایک ئونی نیس شاوی نام برده تنده رمیه سه ۵ م<sup>سه</sup> ساتا م<sup>س</sup>وی با نام نیسان سازی به نیسان سازی نیسان سازی نه ئے راکہ چیرٹ میں رفتارا بیدوم میں رنگ این برل باتا ہے۔ ایا جیانا و س<sup>تان</sup> بیدوستا تا ہے۔

غنیمت جان لے بیہ جبیں آپس کی اے ناداں دگر گوں حال ہوجا تا ہے اک دم میں زمانے کا

آخرکو جب میرٹھ سے ہوائے گرم شور وفساد کی چلتی ہوئی علی گڑھ میں ہنھی کی طرح پہونجی تب وہاں کے لوگوں کے دل سرد ہونے لگے۔ حواسِ خمسہ کھونے لگے۔ جانا کہ بچھ بدمعاشان کازور ہے سووہ سرکار سے سزایا تیں گے۔ سرنگوں ہوجا ئیں گےانجام کواسی وہم و گمان میں ایک دم وایک آن میں 20 ماہ مئی 1857 ءکواس طرح کا شورِ قیامت بے ملامت کالول کی جانب ہے اوٹھ کرعلی گڑھ میں بریا ہوا کہ ایک ساعت میں کسی نے کسی کونہ بہجانا۔ دوست دسمن ہوئے اپنا ہوا برگانہ۔اول تلاش صاحبانِ والا دود مان کرسی کوئی رو برونہ آیا۔ سب نے بل آمدان کی جہاں جگہ یائی اینے کو چھیایا۔من بعد باغیان نے معہ مرد مان شہر خزانهٔ سرکاری پر ہاتھ ڈالا روپیہ کے توڑوں کو گلے کا ہار بنا کر گھر کا راسته سنجالا ، یہاں تک رو پییکامینے برسایا کہ کھوٹا کھر اساراشہرلوٹنے کوآیا۔ جومفلس تھاوہ تو نگروزر دارہوا۔ بے بال یرتھا پردار ہوکراڑنے کو تیار ہوا جس کی ذات میں مختاجگی سے بٹے لگ رہاتھا وہ سونے کی طرح نکھر کر سرخرو ہو گیا اور جس کی جاند ہی پر جنم سے بال نہ تنصےوہ سر بسر سفید پوش ہوکر دوبدو ہوگیا۔ جوتھوڑی سی فوج سرکاری کہ ہمیشہ سے علی گڑھ میں رہتی تھی وہ بھی بے سری ہوکر ہم جنسیوں میں شامل ہوئی۔ نمک حرامی سے جیتے جی جہنم واصل ہوئی پھرتمام شہر کے بدمعاشوں اور اچکوں کی گویاروزی کھل کرروز بروز ہمراہ فوج باغی جوادھرادھر ہے براہ علی ا کر ه کزرنے لگی، ہاتھ غارت گری کے صاف کرنے لگی۔اپنے خالی گھروں کو مال واسباب یے بھرنے لگی۔ آج بے دھڑک ہوکراس بازار میں ہاتھ ڈالاکل سینہ سپر بن کراس تمنح میں تنج ساہوکاروں کالوٹ کر دیوالا نکالا۔ جوکوئی اکیلا دوکیلاگلی کو ہے میں نظر آیا اے لوٹ لاٹ کرراستہ بنایا۔جس کی جس سے عداوت تھی اس نے اس کو بے دریغ ہلاک کیا قصہ قضیہ یاک کیا۔ الا حاصل اس طرح 20 مئی ہے 7رجون 1857ء تک یمی شور وشر رہا۔ زمانہ کا حال زیروز برر ہا۔ آٹھ ماہ مذکورکو بلا پس و پیش رفتہ رفتہ بدمست گان شہرنے باغیوں کو پیتہ ونشان مکان جان پیش صاحب کا بھی بتایا اور خیال ان کا زبان پر آیا۔ صاحب ممروح نے کہ

جب سے نظر بتوں کی ہے ہم سے خدا پھری و تمن پھرا و دوست پھرا اور وفا پھری آکر تری سواری جو اے دل رہا پھری شاید ادھر کی آج اُدھر کو جوا پھری شاید ادھر کی آج اُدھر کو جوا پھری ساقی پھرا و شیشہ پھرا اور صبا پھری ساقی پھرا و شیشہ پھرا اور صبا پھری دروازہ کیا قبول کا وال بند جو یہ لئی فلک سے آئی جو اپنی دعا پھری جو پھر میں سے آئی جو اپنی دعا پھری دوا پھری میں سے آئی فلک بھری ہو اپنی دعا پھری دوا پھری دھری دوا پھری دوا پ

بستر پہ مجھ کو ڈھونڈھ کے الی قضا پھری غنچہ کو پہلے گل کیا پھراس کو داغ دے دیا گشن میں کیا کیا رنگ دکھاتی صبا پھری کوئی پھرا نہ گورِ غریباں پہ بعدِ مرگ ہاں کچھ پھری تو خاک اڑاتی ہوا پھری میں نے کہا جو مار تو منھ مارنے گے بلل کھاکے اس پہ مجھ سے وہ زلفِ دتا پھری بل کھار ان کہاں تک لکھو گے بیش عام پھرا وہ تھم پھرا اور بلا پھری حاکم کھرا وہ تھم پھرا اور بلا پھری حاکم کھرا وہ تھم پھرا اور بلا پھری

ای سوچ و چار میں لا چار تھے کہ صبح آٹھ ہے 8 رجون 1857ء کوصاحب معہ عمال واطفال اپنی حاضری تناول فرما رہے تھے۔ یہی ذکر گردونِ دون کا زبان پر لا رہے تھے ایکا یک عبداللہ نامی خاند زاد نے آکر رپورٹ دی کہ صاحب باغی دروازے پر آگئے چہار طرف سے دوہ روسیاہ مائندِ تاریکی چھا گئے۔ یہ سنتے ہی وہ کھانا خونِ جگر کے کھانے سے زیادہ نظر آیا۔ ہم قاتل کا مزہ ای میں پایا۔ طائرِ روح حاضرین کوجوحاضری پرموجود تھے ہاتھ پاؤں پھول گئے، آب و دانہ بھول گئے، ہہ ہزار دشواری بالائے بام اپنے کو پہنچایا اس طرح جان کو بچایا۔ استے میں تن چند مفسدان نے مکان مردانے میں درآ مدہوکر بہ کشادہ پیثانی اول بچایا۔ استے میں تن چند مفسدان نے مکان مردانے میں درآ مدہوکر اپنا منھ موڑ لیا۔ باقی کو دوسرے وقت پرچھوڑ دیا بعد دفعیداس بلا کے صاحب بالا نے بام سے نیچ تشریف لائے۔ روسرے وقت پرچھوڑ دیا بعد دفعیداس بلا کے صاحب بالا نے بام سے نیچ تشریف لائے۔ ماعت آٹ شکر کے اداکر نے میں نہ گزر نے پائے کہ مکرر وہی عبداللہ دوسری ریٹ پیام ماعت آٹ شکر کے اداکر نے میں نہ گزر نے پائے کو مکر وہی عبداللہ دوسری ریٹ پیام ماعت آٹ شکر کے اداکر نے میں نہ گزر نے پائے کو مکر وقت میں مرتبہ بھی صاحب نے ای شہرونو ج تاصحن کا خانہ مکانِ مردانہ جوق در جوق کر کے شور قیا مت ہمراہ لائے اور جو پچھ اسباب دوبارہ ہاتھ آیا لے کر چلتے پھرتے نظر آئے۔ چنا نچہ اس مرتبہ بھی صاحب نے ای اسباب دوبارہ ہاتھ آیا ہے کر چلتے چار نے نظر آئے۔ چنا نچہ اس مرتبہ بھی صاحب نے ای مید واللہ عالم کی عدولے عگدامانِ جان پایا جواو پر بہنوکے خامہ در آیا۔ بہ مرتبہ کالٹ ای روز واللہ عالم کی عدولے عگدامانِ جان پایا جواو پر بہنوکے خامہ در آیا۔ بہ مرتبہ کالٹ ای روز واللہ عالم کی عدولے

جانی مخبر لا نانی نے ایسے بچھکان ان حملہ آوران کے جرے کہ پھرتو وہ تھے مقرِ بدارادہ صفائی خانہ ہمراہ ایک زمانہ تشنہ خون ہوکر تیسری دفعہ ہم چو بلائے ناگہاں آفتِ آسانی چڑھ آئی اور مکانات بیرون واندرون میں مانندمور دِ تلح کے پریشان ہوکر دروازہ ہائے ہرایک مکان کو معہ تقال ہائے صادیق و بصر باتِ شدید تو ٹر ڈالا جو مال و متاع تھا ان میں سے نکالا۔ بادش جواور اسب معہ نقدی پیند آیا دست بدست باندھ کرہم چو بارا عمال اپنے کے برسر اٹھایا اور اس عرصہ میں بہ تلاشِ صاحب پائلی خانہ بھی جا بجادرود یوار سے بہت سر مارا مگر بے مکم حاکم حاکم حقیق بچھنہ ہوا چارہ ۔ اس وقت جونو بت کہ صاحب پر گزری تھی تحریراس کی سے قلم مانند شاخ بد کھراتا ہے ۔ کاغذ کا جگرشق اور منھ سفید پڑا جا تا ہے ۔ مینی صاحب معد میم صاحب معد میم صاحب معد میم صاحب معد میں بور ہے تھے ۔ مطلع صاحب و میں سے جانِ نا تو ال و کھور ہے تھے ۔ مطلع صدمہ خاروم س و میں سے جانِ نا تو ال و کھور ہے تھے ۔ مطلع ہو مطلع ہوں دمیں سے جانِ نا تو ال و کھور ہے تھے ۔ مطلع ہو

شمع شان جلتے ہیں جیب ہیٹھے ہیں آس مارے گر ہلاتے ہیں زباں جاتے ہیں گردن مارے

ہر کھنگے پریہ خیال تھا کہ اب نیچے سے پچھ خبر ہماری میڈروہ پاکر بالائے ہام آتا ہے اور ہم کو جام ایسے اور ہم کو جام ایسی سے ایسی سفائی تھی۔ اُدھر جان لیول پر آئی تھی۔ وہاں ان کوزرو مال سے کام تھا یہاں ان کورم شاری تھی اب پرخدا کا نام تھا۔
اسی دم بجر حافظ حقیقی کوئی یارتھا نہ مددگارتھا۔ صرف دم اپنا تھ سووہ ہی اپنا عدو و

خوں خوارتھا۔ اشعار پ

ایک عالم کو آزما دیکھا جس کو و آزما دیکھا جس کو دیکھا سو ب وفا دیکھا حال میں دال شریک دنیا میں نہ اثنا دیکھا نہ میں مثل جہا میں میں مثل جہا میں اثنا دیکھا میں مثل جہال درا جس نے سرافدہ دیکھا دیکھا دیکھا

سے دنیا مریضِ خانہ ہے رنج میں سب کو مبتلا دیکھا

اسے فضل کرتے نہیں لگتا بار نہ ہو اس سے مایوں امیدوار

جب کہ طلع غباراس ہنگامہ ہرار کا صاف ہوگیا۔ ایک عرصے کے بعد صاحب بہ ہمراہانِ خود بالا خانہ سے نیجے تشریف لائے بڑی دیر میں بہ ہوش وحواصِ اصلی درآئے۔ پس ازاں اسی روز شام تک جو کچھا سبابِ جزوی باقی ماندہ پڑا تھا اس کوفرا ہم کر کے ایک تہہ خانہ کے گوشہ میں لگایا اور گھر کے رہنے سے دل اٹھایا۔ نظم

حسرت اے سی چمن ہم نے چمن چھوٹے ہے مردہ اے شام غربی کمہ وطن چھوٹے ہے نوح کشتی سے خبردار کہ یاں سینے سے زخم تازہ ناسور کہن چھوٹے ہے

چنانچەاول میم صاحبہ وسے بابا کواسی شب به مکانِ شخ خوش وقت علی صاحب دوست و ہمسایہ خود بھیج دیا اور آپ ساعتِ و ہیں دم لیا۔ دو روز تک ان کولوا حقانِ شخ صاحب نے حق ہمسائیگی جیسا کہ چا ہے ادا کر کے اپنے گھر میں اتارا اور خاطر داری کو بدستور کیا گوارہ۔ زاں بعد حب صلاح صاحب کے پھر تیسر ہے روز میم صاحبہ و سے بابا وہاں سے بہ خان خود آکر بہ تغیر و تبدیلِ لباس دل میں حراس بہ دو یلی مس میڈ لین پدرون صاحبہ آرشتہ دارا پی آکر بہ تغیر و تبدیلِ لباس دل میں حراس بہ دو یلی مس میڈ لین پدرون صاحبہ آرشتہ دارا پی کے کہ خالی پڑی تھی مصلحاً و خفیاً تشریف لے گئیں۔ اپنے غریب خانہ می کا شانہ کو جواب دے گئیں۔ دریں ضمن صاحب نے بھی چند ہے اس حویلی میں رہنا اپنا مناسب جانا اور کہیں نہ گئیں۔ دریں ضمن صاحب نے بھی چند ہے اس حویلی میں رہنا اپنا مناسب جانا اور کہیں نہ پایا ٹھکانا وہاں بہ ہزار حسرت و حرمان صد ہا تفکر و خلجان تا ایک ماہ بسر اوقات کی اگر دن کو

ساتھ صبر وشکر کے طے کیا تو رات کالی بلا ہوکر سریر آئی اور جورات بصد تر ددات بوری کر پائے تو صبح اس کی چرخ نے صبح محشر ہے کم نہ دکھائی شب وروز لختِ جگر کہانی اور خونِ دل پائے تو مجاباتی اللہ کانام تھا۔ ناسخ ۔ چنے کے کام تھا باقی اللہ کانام تھا۔ ناسخ ۔

خوش ہوا بھو لے ہے گر دل غم و ہیں یادا گیا قہقہہ ہونٹوں تلک یہو نیجا کہ نالہ بن گیا

تمام رات آ ہے پہان کھنے پرنظر رہا کرتی اور رات کو جوکوئی پکارتا تو روح قالب سے اڑا کرتی ہوئی ملازم آ کر سناتا کہ آج چار طرف سے کالوں کی آمد بہزور وشور ہے کوئی بیخبرلاتا کہ کل سے شہر میں حاجیوں کا طور بے طور ہے ۔ حتی کہ شدہ شدہ ملاز مانِ حاضرین کی بھی نظر بدلی پائی تب ان سے بھی اپنی آئکھ چرائی ۔ کاروبارروزمز ہانے ہاتھ سے گوارہ کیا وقت سے بدلی پائی تب ان سے بھی کنارہ کیا ۔ غرض کے جوشام بے دلِ ناکام بیغز ل جرائت کی ور دِز بان رہتا اور دلِ مضطرکیا کیا صدمہ مہتا ۔

جرائت بہشکل یہی گروش ہے ہم کوسارے دن کہ جوتم پھراؤ تو صاحب پھریں ہمارے دن نہیں ہے تیرے مریضان عشق کا جارہ اب پی زیست کے بھرت ہیں یہ بچارے دن بہ وصل کیوں کہ مبدل ہوں ہجر کے ایام گر خدا ہی یہ گرے ہوگ ملاقات یہ پوچھوں دون کب اس ہے ہوگی ملاقات یہ پوچھوں دون ذرا تو و کیے بخو بی میں کیوں میاں جرائت راگایا روگ جوائی میں کیوں میاں جرائت ایمی تو کھیل تماشہ کے تھے تمہارے دن

خلاصة كاراى طرت بدرني وافكارتمام مهينه بسر بوكر 7، جوابا كى 1857 وأفلك ني رفتار ن ايك حادثة حال كاه سناياليعني خط وفات نور پېشمى مريان كار فرنسلامه كامتمام فنج بور تت آيا کہ اس سے اینارنج والم کا فور ہواشیشہ ول اس سنگ عظیم سے چور ہوا ناجار صبر کور فیل اپنا بنایا اور کچھ بن نہ آیا۔ دوسرے روز جب8 رجولائی 1857ء آئی گویا صبح محشر وشب دیجور ہمراہ لائی پھروہی قیامت کی خبراس نے سائی یعنی بعض بعض ملاز مان نمک بہحرام واقف کاران بدانجام نے گندم نمائی و جوفروشی کرکے خفیہ کالوں کا بھلا منایا اور صاحب کا برا تهمرا کریدرانِ نه ہفتہان تک پہنچایا۔ وہ مطلع ہوتے ہی خون برسانے کو تیار ہے گویا دل بادل کی طرح بے شار تھے۔ چارطرف ہے بلی کی مثال جیک کر دونوں مکانوں پرحملہ ورہوئے اینے جامہ ٔ جہالت سے باہر ہوئے۔ان میں ایک گروہ کالوں کا تھا اور دوسرا قافلہ شہر کے حاجیانِ بداعمالوں کا تھا اور ان کی رہبری کوبعض بعض واقف کارپُر از کینہ سیاہ سینہ ہمراہ آئے۔ شرط صاحب سلامت کی صاحب کے ساتھ بجالائے ان مکان مذکور صاحب پر لے جا كراور پية نشان اس تهدخانه كاجهال اسباب باقي مانده مقفل كرديا تقابتا كردست بردكرديا بادش حویلی پتر ول تنج میں لا کر جو کچھ ہاتھ پڑامعہ نمان اسباب مس میڈلین پیڈرون صاحبہ کے خوب لٹوایا۔ یہاں تک کہ دونوں حویلیاں اٹ دفعہ ما نندسینہ صافی دلاں ایسی صاف و یاک ہوگئیں کہ سرمہ کچشم کے لئے بھی غبار ڈھونڈھانہ پایا اور مال واسباب کی طرف ہے ایک تنکا خلال تک کونظرنه آیا۔

بجز فرشِ زمین اورسب خاک میں ملایا۔قریب 25 ہزار کے نفتر واشیأ صاحب کا برباد ہوانظرِ باغیانِ بدنہاد ہوامگر تککم الہی یہ چیز گزری کہ اس ہنگامہ کیردازی کےصاحب فيمصلحتِ وفت ديكه كرميم صاحب كومعهُ ملح بابابه تبديلِ صورت وسيرت براه درواز وُ باغ به خانهٔ خاکروب ملازم قدیم روانه کردیااور آپ به دم واحدایک مکان کوٹھیار میں مخفی ہوکر آشیانه کردیا۔ اس کوٹھیار کے اندرون ایک انبارِ ازیں ہزار ہامن ہمیہ سوختنی کا بہت مدت سے پڑا ہوا تھا اس کے تہدز مین کے ایک گوشے میں بیٹھ کر پناہ لی، جان بیجانے کی راہ لی مگر اس تخت السراكي كيفين لكصول تو أنكهول يلے اندهيرا آتا ہے شب ديجور كوشر ماتا ہے۔ ایک طرف گرمی کی شدت ہے آ دمی کا کلیجہ منھ کو آتا تھا دوسری طرف حبسِ دمیں سے دم نکلا جاتا تھا۔علاوہ اس کے مجھران وموشان کاوہ زورسوارتھا کہ جارطرف سے مانند کالوں کے خون کے نوالوں پر ہاتھ مارتے تھے۔وہ بھی صاحب پر دانت رکھ کر دانت اپنے سنوارتے تھے۔

مزید برآن سانپ و بچھووغیرہ کا تو وہ مخزن تھا۔ ان کی طرف سے ہردم یہی خیال تھا کہ یہ موذی اگر نکل آئے تو کب جچھوٹی گے کالوں سے پہلے مارکر منھ موڑیں گے۔ اس وقت من کے من میں رہ جائے گی غرض اس وقت ہر حال میں صاحب مصروف بہ یا دِ الہٰی تھے۔ بہ حالتِ تا ہی تھے۔ حقیقت اس مصیبت و جال کا ہی کی جس پرگزری ہووہ ہی جانے ہرایک کیا بہجانے بھی بیغزل رجب علی سرور کی حسب حال اسے پڑھ کرشکراس کا ادافر ماتے تھے۔

اس در دول ہے موت ہویا دل کو تاب ہو قسمت میں جو لکھا ہے الہی شتاب ہو اس کشکش ہے دام کی کیا کام تھا ہمیں اس کشکش ہے دام کی کیا کام تھا ہمیں اے الفت جمن ترا خانہ خراب ہو ال عرصه میں تنِ چنداز سیاہ باغی روسیاہ بعد فراغ کاراس کوٹھار کی طرف آئے دیکھا کہ انبار کگڑی کا تابہ ثقف اوس کے بھراہوا ہے۔ بھوسہ وغیرہ کاٹھ کباڑ پڑاہوا ہے۔ ایک نے کہااس کے اندرصاحبِ مال خانہ کوضرور چھیا یا ئیں گے اگر اس بارانبار کواٹھا ئیں گے۔ دوسرا بولا الیی جگه صاحب لوگ کب رویوش ہو سکتے ہیں۔ بیجگه خار دار و پُر از غبار ہے۔اس کا خالی کرنا ہمیں دشوار ہے۔ تیسرا کہنےلگا کہا گرر قعہاشتبا وقصہ کوتاہ کرنا ہےتو اس مکان کے اندر آگ لگادو خاکستر کر کے جھگڑا چو کے دو پہر جوان کے دل میں پچھآیا دس ہیں بار انبار کو وہاں سے اٹھایا مگر جب حکم الہی نہ پایا ہار جھک مار کے سب نے منھ موڑا۔اس خیالِ خام کا بیجها حچوڑا۔ بعدہ ٔ انہوں نے ایک خا کروب کوبطورِ بجز جا بچا بہ خانہ خا کرویان محلّہ مامور كركے مجھایا كەصاحب لوگ باخانة خاكروبان ضرور ہوں گے۔ان كی خبرلا وَاور ہم كووہاں کے جاؤ۔ چنانچہوہ مخبر میم صلعبہ تک ہی پہونچا۔ بین کرمیم صلعبہ نے اس کو یا بچے رو پیدرے كررخصت دى جان بيجانے كى صورت كى۔اس كے جاتے ہى بلاكى آمد ہوئى اور نوج باغى میں سے چندا دمیوں کی حویلی ہے بطرف خاکر وبان برا مدہوئے یعنی کسی جاسوں نے خبر میم صاحبه کی ان کے کان میں ڈال دی کہ سنتے ہی چراغ یا ہوکروہ تیرہ بخت بگلبهُ احزان ان خاکروبان کے جہاں میم صلحبہ موجود تھیں دوڑے آئے۔ تشنہ خون ہوکراجل کوہمراہ لائے اول جاتے ہی مستورات ِ خاکر و ہانوں کو دھم کایا۔ بطلب میم صلحبہ شور وغل مجایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھرفرنگی کہاں سے آئے۔ ہاں البقہ دو جارعور تیں مسلمانوں کی کہیں سے بھاگ کر آئیگی ہیں تب وہ مفسد کہ قریب دس آ دمی کے تھے کہنے لگے کہ وہ کہاں ہیں ہمارے آگے لا وَان کوجلد بلا وَ۔اسی وفت میم صاحبہ نے بہ حکم ایز دی رویوش ہونامصلحت نہ جان کر جیار نا حیار معهٔ سی با با و دوسری کنیز گان ہمراہی روبروآ کران سے بہجراً ت تمام کلام كيا-اليه وقت يركام كيا-اول اين كومعه تي بابابه حفظ جان مسلمان بنايا-آب يرده كيا-کنیزکول کو در پردہ آگے بڑھایا وہ لوگ کنیزکوں سے دریافت کرنے لگے کہتم سب کہاں سے آئے ہواورکون ہو۔انہوں نے جواب دیا کہ ہم بے جارے مسلمان ہیں تباہ و پریشان ہیں اور بیدوعور تیں پردہ دارا بھی ہمارے مردشادی کرکے لائے ہیں اس واسطے بیالبتہ پردہ

کرتی ہیں اورتم سے ڈرتی ہیں۔ایک بولا کہان کاجسم سرخ وسفیدمعلوم ہوتا ہے تمہارا بیان ہم کو دھوکہ دیتا ہے۔ بید دونوں فرنگن ضرور ہیں۔ سچے بتاؤ ورنہسب کوایک دم میں تہہ تیغ کیا جائے گا۔ تمہاراعلاج یہی ہم کو بیندآئے گا۔ میم صلابہ نے بہ حکمتِ عملی جواب ویا کہ ہم تو فرنگیوں سے کنارہ و پرہیز کرتے ہیں ،محرکا دم بھرتے ہیں تم کولل کرنا ہےتو حاضر ہیں ور نہ مسلمان بحرصورت ظاہر ہیں۔ پھر دوسرے نے بوچھا کہ مردتمہارے کہاں گئے کہ جوتم نے اہل اسلام ہوکر بہ خانہ خاکروب قیام کیا۔ کنیزکوں نے جواب دیا کہ مرد ہمارے اس حویلی والےصاحب کے نوکر تھے جب آج حویلی کی لوٹ ہونے لگی تب ہم خوف ز دہ وہاں سے فرار ہوئے زندگی ہے بیزار ہوئے مرد ہمارے بیچھے کہیں شور وغل دیکھے کررک گئے ہم آگے نکل آئے۔اس واسطے بہانظاران کے بہ خانۂ خاکروب تھم گئے۔ پھریو جھا کہ تمہارے مردوں کا کیانام ہےاور حویلی والےصاحب کااب کہاں قیام ہے۔ کنیزکول نے کہاا کیک کا نام امام خاں، دوسرے کا نام دیدار خاں ہے اور صاحب کی ہم کوخبر ہیں ہے۔ پہلے ہی روز ہے خدا جانے کدھرفرار ہوئے اور کہاں گرفتار ہوئے۔ پھرسوال کیا کہ آگریہ دوعورت یردے والی کر مٹان نبیں ہیں تو تم ہمراہی ان کے شم کھا ؤاور ہم کوصد ق اس کا دایا ؤ۔ کنیز کوا نے بصد ہافتم اینے دین وایمان برائے حفظ جان کے ان سنگ دلول کے آ کے کھائیں تب کے گوناان کی باتیں نرم ہوئیں۔ پھر بولے اگر مسلمان ہوتو جمارے ساتھ آؤ جم پہنجادی کے تمہارے مردوں کوملادیں گے۔میم صاحبہ وغیرہ نے جوابا کہا کہ بدوا آنے مردول کے ہم کیونکرچل سکتے ہیں۔ یہاں ہے دن کوکب نکل سکتے ہیں۔ کہا کہ بیں ابھی جمارے سامنے اس خاکروب کے گھر ہے حویلی کی طرف جلی جاؤیباں ہے:وا کھاؤور نہ بہتر نہ:وگا۔ بی<sup>ا</sup>ن کریہ ہزار قبل و قال وہاں ہے پھر قدم اٹھایا اس کونٹیمت جان کر ان کفاروں و نوا خواروں ہے پیچھا حیمٹرایا بعداس کے جب وہ بلائے تخت دفع ہوئی مہما ہے نئے آ ا قاب گوشئه مغرب میں تشریف لائے تب میم صلابه معه ہم ایان این و بال ت به حالت یر بیثان افغان وخیز ال روانه بهوکرتھوڑی دور پر به خانهٔ کاذِ رمااز م<sup>ن</sup>ودِ سانعتی نُنْس بی - کاذِ ر نے اس حال میں و کیچے کرصاف جواب ویا کہ میں دھونی کا کتا ہوں کہ لھر کا نہ لھاٹ کا ،

دوکان کا نہ ہائے کا اور میرے گھر پر آپ کے لائق جگہ کہاں جو تھہراؤں اور اگر ایسا کروں تو ا پی جان کہاں یا وَں۔ وہاں ہے بھی بین کر پھرجو یلی واقع پدرون سیخ میں قدم رکھااتنے میں صاحب بھی بس از دفعیہ اس آفتِ آسانی قهر بانی کے تکلیفِ جسمانی وروحانی سے نجات یا کر باہرآئے۔سب یجا بیٹے کرشکر معبود دم بدم بحالائے اس رات کوجس طرح ہوسکا بہ فرشِ ز میں بسرکیا مجھ وہاں کے قیام سے بھی درگز رکیا۔مطلع

یاؤں میں تو اگلے ہی اب تک مرے چھالے ہیں اور یہاں میری وحشت نے پھریاؤں نکالے ہیں

آخرش يهى ملح تقهرى كداب يهال سي بهى باراعمال بردوش الثابية جهال خدال جائ و ہاں جان بچاہیئے ورنداب کی دفعہ بالاضرورا پنا کام ہوجائے گا قصہتمام ہوجائے گا بقول میال تعیر کے ۔

> تیری الفت میں ہوئے جان کے خواہاں کتنے نشنهٔ خول ہیں مرے گرد مسلماں کتنے تنہیں لگتا ترے ناقہ کا پیتہ او لیلے جہال مارے ترے مجنوں نے بیاباں کتنے جو گیا ملک عدم کو نہ پھرا ہائے نصیر اے اجل تونے کئے خانۂ وریاں کتنے

چنانچەصاحب نے وہاں سے بەتبدىل كباس رواند ہوكر بەخانة متى بھتى چىقى جمار ملازم اپنے كے كة قريب تفاقبل ازطلوع آفاب يبون كي كر پھرخدائے كريم سے لولگائي اور ميم صاحبه معن بابان کے گھرعبداللہ خانہ زاد کے جاکر وہاں چندے قیام کے تھبرائے جلوہ کارسازے نیاز کہ جوالیے ظلمت کدہ میں برق سخت نظراً یا تیرہ بخوں کے ستاروں کو جیکا یا یعنی پہنچنااس وفت يشخ خوش وفتت على صاحب كامانند وى آساني اور پيش آنا بداخلاق زباني بعده لے جانا باعزت وآبر وصاحب كومعه عيال واطفال ايين مكان براور ركهنا بصدخاطر واطمينان تاامن وامان \_ محررانِ عجائب نگار و کا تنانِ عجوبه ٔ روزگار یوں قم فرماتے ہیں کہ سجان اللّٰہ ذہبے

شان اس خالقِ زمین وزمان کے ہے کہ جس نے ایک قدرتِ کاملہ اپنی سے ایسا گلزارِ گیتی لگایا جس میں ہرایک گل کا الگ الگ رنگ و بو بنایا بقول ابوظفر صاحب کے جمن میں ہیں ہزار و مکھ ظفر یہ کیا بہار سب کا ہے رنگ جدا جدا حدا سب کی ہے بوالگ الگ

جائے غور ہے کہ انسان ضعیف البیان اس کے بیک رنگی قدرت کا ایک گل ہے اور و نیا اس باغبانِ حقیقی کا ایک باغ بالکل ہے جس کے ہریتے و بوٹے کا رنگ چشم حقیقت ہے ریاک برنگ نظراً تاہے۔ ہرایک اپنی بو ہاس جداد کھا تاہے۔ ہر چند کہ ہنگامہ ُ غدر میں اس کل جیس مطلق نے ایسی بادِصرصرخزاں جلائی کہ باغ عالم کی سب نشو ونما میں تخلل لائی مگر پھر جو بغور دیکھا تو بعض بعض شجر برومند کا پته بھی نه کھڑ کا ہے حکم اس کے اپنی جاں سے نه سر کا۔اس طور اس معمّه کو سمجھنا جا ہے کہ جولوگ خدا رسیدہ اور اس کی عنایت کے برگزیدہ تھے اس ولولیہً شیطانی نے کو دیکھ کرانی سرنگونی ورضائے ہے رحم پر قائم رہے۔اس کا خوف کر کے ادائے شکر میں دائم رہے اور جومثل کا ہے سبک رو تھے انہوں نے سی کو ہو دیرینہ آ دمی کی بات پر توجہ نہ کر کے جدھر کی ہوا یائی اُدھراڑ کر بہت خاک اڑائی۔اس واسطے سی نے کہا ہے کہ یا نجوں انگشت کیساں نہیں ہیں۔ اس قادر کی قدرت کے پچھ حساب و بیان نہیں ہیں اس مشش و بني ميں ضاحب منصے كه نا گاہ شيخ خوش وقت على محب ولى حال كثير الاختلال صاحب كا پیک صباً سے من کر مانند سیم سحری کے باس صاحب کے تشریف ایک ان کود تکیم کر صاحب کے غنچۂ دل کیجھ ملفتگی برآئے۔ شیخ موصوف نے فرمایا کہ میں بدسروجیتم حاصر ہوا۔ آپ کے حال پرملال سے بخو بی ماہر ہوں۔اگر میر ااعتبار ہے تو بندہ بدر تم بندگی تازند کی تیار ت آپ کوجس طرح ہو سکے غریب خانہ پر جلنا جا سے اب زیادہ تر آگایف کو ًوارہ نہ فر مائے۔ صاحب نے جواب دیا کہ میرے حال شکستہ بال پرآ یہ کے بہر حال مج بانی ہے آپ کا آنامیری زندگانی ہے لیکن کیا سیجئے کہ اگر چندے پیبیں لیل ونہار ہے و تدبیر خلاف تقدیر سراسر ہے کار ہے۔غزل رجب ملی سرور ہے

گرال کے بجر میں یونہی اندوہ گیں رہے
تو ہوئے گا وصال الا یہ یقیں رہے
دامن رہے رہے نہ رہے آسیں رہے
مدن کا آپ ہم کو تردد ہو کس لئے
دفن کا آپ ہم کو تردد ہو کس لئے
تو گشن وصال کی کر میر عندلیب
ہم خرمنِ فراق کے بس خوشہ پیں رہے
جو جو کہ انتخاب تھے صفحہ بے دہر کے
ایسے وہ مٹ گئے کہ نشان بھی نہیں رہے
ایسے وہ مٹ گئے کہ نشان بھی نہیں رہے
مرکس کی خوشی کہاں کی ہنمی کیما اختلاط
ہم کو نہ چھیڑوتم کے وہ آب ہم نہیں رہے
جھوٹانہ نزاع میں بھی خیال اس کا اے سرور
دم بھرتے ہیں ہم اس کا دم والیسیں رہے

شیخ صاحب نے پھر فرمایا کہ یہ انقلاب روزگار ہے اس میں نہ کسی کا اختیار ہے۔ ہمیشہ ہردور
میں ایساد ور ہُ فلک دوارد کھا تارہا ہے۔ جومنظور خدا ہے وہ بالا ضرور برروح آتارہا ہے اس
دنیائے دول میں جو شئے با کمال ہے ایک روز اس کو زوال ہے۔ یہ شور و فساد کوئی دن کی
کہانی ہے پھر وہی عملِ انگلتانی ہے۔ معاملات قصا وقد رسے ہر فردِ بشر مجبور و ناچار ہے
یہی مسئلہ جبر و اختیار ہے۔ آپ بحر کیف ہے سوجمعی تمام رکھ کرعز م غریب خانہ فرمائے
یہی مسئلہ جبر و اختیار ہے۔ آپ بحر کیف ہے سوجمعی تمام رکھ کرعز م غریب خانہ فرمائے
چند ہے وہاں بسر کرنا چاہئے خدا آپ کا حامی ہوگا جلد دفع در دِنا کا می ہوگا۔ شعر
میں وہ نہیں ہول کہ اس بت سے دل میرا پھر جائے
میں وہ نہیں ہول کہ اس بت سے دل میرا پھر جائے
پیھروں میں تجھ سے تو مجھ سے میرا خدا پھر جائے
ہیتقریر دل پذیریشخ صاحب کی صاحب کو بہت بھائی۔ شکل امیدنظر آئی۔ فرمایا کہ بہتر ہے
ہیتقریر دل پذیریشخ صاحب کی صاحب کی بہتر ہے

میاں کوئی صورتِ خیر نظر نہیں آتی ہے۔ زمین پاؤں سے نکلی جاتی ہے۔ چندے آپ کی طرف بسر کریں گے اور آپ کی مہر بانی کا دم بھریں گے۔ چنانچہ شخ صاحب موصوف صاحب کو معمیال واطفال بہ سواری رتھ وغیرہ بہ امدادِ چند کسان بہ اظمینان موضع سنہول صاحب کو معمیال واطفال بہ سواری رتھ وغیرہ نہ امدادِ چند کسان بہ اظمینان موضع سنہول وطن اپنے آپ کو کہ کی گڑھ ہے دس کوس طرف شال کے واقع تھا لے گئے۔ بعد ایک ہفتہ وطن اپنے آپ کو کہ کی گڑھ ہے دس کوس طرف شال کے واقع تھا لے گئے۔ بعد ایک ہفتہ جوزف پیش صاحب برادر عزیز صاحب کے بھی بہ التِ تابی بصد جاں کا ہی تو شئہ راہ بجز حسرت ویاس نہیں دلِ بے چین دوست ہوش وخواص نہیں۔

یے خبرس کر متلاشی بناہ گیری و ہاں بہسواری ڈولی آئے بھائی کو د کمھے کر انہوں نے بیات سیجه حواس پریشاں این جمع کریائے ان پربھی از بس که تکلیفات و چندآ فات اس عرصه میں سرری اگرشرح ان کی لکھی جاوے تو بیقصہ کھراختنام نہ یاوے مگرسب شکر کہ انہوں ۔ سرری اگرشرح ان کی لکھی جاوے تو بیقصہ کھراختنام نہ یاوے مگرسب شکر کہ انہوں ۔ بھی جان کی زکو ۃ میں مال کولٹوایا تب نیاجنم پایا۔ وہاں شیخ صاحب موصوف تا عرصہ کیم ماد دونوں صاحبوں اور چھے مہینے تک میم صلابہ کو بہ گوشئہ عافیت حَکِیہ دے کر ایسی خاطر و مدارات ہے بیش آئے کہ شکراس کا حیطہ بشری ہے مبرّ اے جو کچیان کی شان میں اشہب خاما ' جولانی کرے رواہے۔شب وروزنگراں ہرائیک امرے روکر بائمال دل جوئی پیش آت رسم مهمان نوازی بدایر بهبی ادا فر مات به بمیشه مرد مان معتمداین شهر کول کوچنج کرنیم تاز د وہاں کی صاحب کو سناتے ان کے دیہات گرد ونواح میں جوکوئی چرجیا صاحب کی طرف ہ سرتااس کو بہ حکمت عملی برجا کراراد وَ بے جاسے بعض رکتے نونس ہے طرح سے بختی بیراز ر کھتے۔ ہم روزاطیفہ ویڈلیہ سے صاحبوں کے دِل افسر دو َ وِشَافینة فرمایا سرتے۔ مم وَکافیت د ب ہے بھلایا کرتے۔ ہر چنداس وقت کے کنوار سردی مفسدہ سیاہ ہے حدد رجہ زیادہ کی روزہ شب تنوارون کی طبیعت جنک و حبدل برآ ماده تھی۔ ان شیخ صاحب کا جس قیدر ما تیا ، و يبات كا تعاقد تماان كى خوش ميتى ستاس مين شي نهاية نه هيرُ 10 يامند 10 آند به يه نه يايا-بلکه سب علاقیه ان کا حامی ریا بدستور ساامی ریابه اور ساحب و به وقت بید خیال رجما مه جهار به سبب بت کونی مزندان پرندآ نه ۱۰ ساسه ساهب و بیفده بت تنمی که تامما ۱۰ اری مرکار بیاوت بدامن رمین تو جهاری بات ره جاه ہے۔ اسرید بقول شنے مشد و شق تیب

نہیں سکتا۔ بیخبراڑتے ہوئے شدہ شدہ تا باغیان شہرکول بھی پہونچی کہاں نواح کے کسی گاؤں میں چندصاحب لوگ بناہ گیر ہیں مخفی نا گزیر ہیں لیکن شیخ صاحب کی خوش طالعی ہے كارساني حقيقى نے تسى مفسد كاقدم اس طرف كوندا ثقايا بلكه سب كوپست ہمت كر كے بٹھاياور نه شبرِ کول میں حکمرانی صوبہ مسلمانی ہے بیرحال تھا کہ فرنگیوں کے نام ہے ہوا پکڑی جاتی تھی وہم وگمان کی خرابی آتی تھی۔گھر تیخ اور دیغ کا زورتھا۔محمدی جھنڈی کا غلوشورتھا۔مفت کا خزانه ہرروز چلا آتا تھا۔ ایک ایک مسلمان ہزار ہزارمن کھلاتا تھا۔ کوئی صوبہ دارتھا کوئی تخصيل داركونى حاكم عجوبه تقاكونى حكم بردارتمام شهركودست ظلم يسيسر دست ملاك كر ڈالا۔ ا پنا کیا بول بالا آخر کار ظالم کی عمر کوتاہ ہے۔ پھر چندروز میں بروفت آنے افواج گورا کے آگرہ سے ایسانیچا دیکھا کہ آنکھاو کچی نہ کریائے۔ بجز فراری اور مذبیر نہ بن آئی۔صوبہ وغیرہ سب فی النار ہو گئے۔رو پوشی و خاک بسر کرنے کو تیار ہو گئے۔کسی نے چو لہے میں حجیب کر جان بیانے کی راہ نکالی کسی نے چکی تلی گردن ڈ الی۔الا حاصل اس وقتِ نازک میں کہ خدا پھرنہ دکھاوے ایک دن پہلے ہی دنیا سے اٹھاو ہے شخ صاحب کا بدایں الطاف ولی ہم لوگوں اہلِ فرنگ کے ساتھ پیش آنا اور صفائی قلب سے محت نوازی فرمانا اور نشیب و فراز اس ز مانے کے شب وروز دیکھتے جانا کچھ تھوڑی می بات نہیں ہے بلکہ لائق وجہ و حکایات ہے۔ اس ہمہ صفت موصوف کی بہت بڑے صفات ہے اگر اس وقت کا بہ قِ اہلِ فرنگ مسجائے ز مال تکھوں تو بجاہے۔

حای انگشیان کہون تو روا ہے۔ چشم مروت جس کا نام ہے وہ ان کے دراخلاق پرسلامی شبح وشام ہے۔ حق بیتی جس کو کہتے ہیں اس کو فیضانِ صحبت ان کے سے ہردم کام ہے۔ ہرکلمہ وکلام سے ہو ہے اخلاق چلی آتی ہے ومجموعہ خود ہائے میں خامہ بریدہ زباں سے کب خود ان کے لکھے جاتی ہے۔ وضع داری ہرایک طرح کی ان پرختم ہے۔ طبیعت ان کی دوسر وشمن سب سے پہم ہے۔ دوستوں سے دم بددم لطف و حکایات ہے۔ معاندان سے ہمیشہ کے و مدارات قہر وغضب جوسنا جاتا ہے وہ بہ غضبِ اللی ان کے در سے کوسوں دور ہمیشہ کے و مدارات قبر وغضب جوسنا جاتا ہے وہ بہ غضبِ اللی ان کے در سے کوسوں دور ہمیشہ کے در اسے کسوں دور ہمیشہ کے در اسے کسوں دور ہمیشہ کے در اسے کسوں ہوں کے ساتھ و ساتھ ہیں اس واسطے عالم کی خیر وصلاح نیک و منظور ہے۔ مزید

بران عنایات الہی سے دنیا داروصاحب اولا دہیں۔ چمنِ کا نئات میں سر سبر وآبادہیں۔ پند پہرانِ نو جوان وخوش گزران بہت خلیق وطرح دارہیں۔ سب سے رکھتے نیاز و بیارہیں۔ پنانچہ مؤلف کے ضمیمہ دوست دارہیں۔ ان کی شناً میں بیددوا شعارہیں محمیدہ صفات و مجمتہ خصال مرایا ہیں وہ لوگ فرخندہ فعال جوانی کے گل اور مرازوں کے باغ جوانی کے گل اور مرازوں کے باغ

خدا خوش رکھے ان کو ہر دم مدام یمی ہے دعا میری اب صبح و شام .

مسرت و فرحت و ولایت ہے نام اسم بامشیٰ ہیں وہ لا کلام

وہ مدت سے ہیں پیش کے دوست دار

ہے دربیش اس کو یمی یادگار

القصه شخ صاحب باین ہمہ باغ و بہار با خداو پر ہیزگار ہیں۔ سب سے رکھتے صفالیل و نہار ہیں۔ معاش کی طرف سے اچھی بود و باش وگھر کی تعلقہ داری قدیم الایا م سے جاری ہے۔ چند و یہات کی زمینداری ہے۔ اس میں بہر صورت گز رواوقات و فصل باری ہے۔ جن کہ ان کے اوصاف حمیدہ میں زبان خامہ ہر دم لال ہے۔ و شخص ایسا ہے اپنی قوم میں برمثال ہے۔ قصیدہ مؤلف در مداح شخ صاحب موصوف ہے۔ قصیدہ مؤلف در مداح شخ صاحب موصوف ہے۔

جلی جہاں میں جب تلک خورشید خاور او بنا تاریکی ظلمات تاگردوں ہے انظمہ او کمان کہشان شب نمایاں تا فلک ہے او خیال مرغ کا جب تک کہ قائم بال اور ہے او معاون میرے ہول خوشوقت علی اور بخت یا ورزو قلم وه أن كا أيك عالم مثال مبر أنور هو رہے جب تک نسیم صبح کو ہر صبح سے فرحت کرے جب تک شے گل تختهٔ گلزار پر زینت ر تھیں بلبل بے نازک طبع جب تک عشق کی نیت رہے پروانون کی جب تک کہلویہ برم میں کثرت عدو کا خون یا مالی ترے تبغ کا جوہر ہو ہراک قصبہ میں زر ہو اور زریر کان گوہر ہو رہے قائم بنائے دینوی جب تک کہ یاتی پر صدف دریامیں پیداہو ہے قطرے سے تا گوہر برائے لال جب تک جاک ہووے سینۂ پھر رہت پنہال شرارِسنگ جب تک سنگ ہے اظہر شمیم زلفِ شاہر ہے دماغ دل معطر ہو دعائے بے قصال ہو پشت پر انجم کا لشکر ہو دلائے یادِ سنبل جے تا زنجیر کاکل کا بہارِ فکشن ہستی میں تازہ تا ہو روح کل کا رہے تا بزم مجنونان میں دورہ ساغر و ملکہ تشیمن تا که شاخ گل هو اور گل دل هو بلبل کا

> جہال کہ دارِگر دانی میں جب تک چرخ اخصر ہو ہمیشہ تیرا اے دستِ کرم طالع سکندر ہو رہے جب تک کہ قائم داغ گل لا لے کے سینے میں عروب دیں کوشنج و برہمن جب تلک دل دیں

خیال آہوں آتا بتا کہ میدان میں دم لیں جہاں میں جب تلک اے بیش اسپ بابند ہمت ہیں بہار عیش سے تیرے گل مقصود میں بر ہو شجر باغ تمنا کا ہمیشہ تازہ و تر ہو

اگرتمام عمر به جلاوی شکر و سپاس اس تلطف و احسان بے قیاس شخ صاحب کے بریں موک ہزار زبان ہوکر ہم لوگ لب بہ شنا کھولیں تب بھی عشرِ عشیراس کا ادانہ کر پاویں بلکہ منصد کھتے ہو او ہیں۔ اب تک جس صاحبانِ عالیشان کے روبرو به تذکرہ آتا ہے وہ متعجب ہوکر بہ مداح شخ صاحب رطب السان ہوجاتا ہے۔ ورحقیقت جان کا بچانا بڑا کا رنمایاں ہے۔ ونیا و دین میں اجراس کا بے بناہ ہے۔ اگر مؤلف اس ضلع کا حکمرال ہوتا تو بلاشک ربورٹ عطائے جا گیر کی نسلا بعد نسلا ایسے خص کی نسبت به حضورِ نواب گورز جزل بباور دام اقبالہ کرتا۔ وم النفات کریمانیا ایسے خص کی نسبت به حضورِ نواب گورز جزل بباور دام اقبالہ کرتا۔ وم النفات کریمانیا اس مجسم کرم کا ہر دم بھرتا مگر اب بھی مقام بزارال بزار شکر وحمہ اس خدا ہے اور قناعت کا حال آئر ان کا حوالہ قلم کیا جائے تو یہ دریا آس کوزہ تح کی شن کب سائے لیمن باوجودا آس دولت خوابی ہرگار کے بھی اپنی طرف ہے درخواست کی امداد کے بیش کا ہوگی باوجودا آس دولت خوابی ہرگار کی بان پرندا کی بلاس میں گونہ عار پائی۔ شاید کیشن سعدی نے یہ تھوا۔ ایس کی خوصوں کے واسطے فرمایا ہو بہ میں گونہ عار پائی۔ شاید کیشن سعدی نے یہ تھوا۔ ایس کی خوصوں کے واسطے فرمایا ہو ہم کا کی مواب کی نہاں کی خوش کی کے ایس کونہ کا کی مقام میں گائے کرنے کیان میں گائے کرنے کیان میں آیا ہے۔ شعم کے مقصوں کے واسطے فرمایا ہو جس کا ذکر کر یمان میں آیا ہے۔ شعم کے مقصوں کے واسطے فرمایا ہو جس کا ذکر کر یمان میں آیا ہے۔ شعم کی

قناعت بهر حال اولی تر است قناعت کند به که نیک اخر است

دونوں صاحبوں کے ہمراہ ہوکر ان کو با اعلی خدمت مسٹرکوکس صاحب بہادر <sup>20</sup> حاکم وفت بخيرعافيت تمام پهونيايا جو كه كلمه خيرخوا بي بن آيا پيش گاوصاحب معز الله ادا فرمايا ـ صاحب ممدوح اس راست بازی سے شخ صاحب کے نہایت مسرور ہوئے۔ متوقع کرم و مور دِفرنزاهم فرمایا۔نہایت مشکور ہوئے۔ بعدہ صاحب مختشم اللہ نے تشفی ہر دو صاحبان فرماکر اجازت قیام مکانِ مذکور کے دی۔ ان سے رخصت ہوکر گھریر آئے دو ہفتہ صرف گزار پائے کہ پھرشہر میں تسلیم اللہ <sup>21</sup> وغیرہ باغیان کا زور ہوا۔طور بہطور ہوا۔ چہار طرف سے تھنہ ٔ خون فرنگیان نظر آئے اپنی قضا سر پرر کھ لائے۔ بیہ نہ جھے کہ بیانۂ عمر ہماری کے لبریز ہو چکے ہیں۔اعمال ہمارے ہم کو دین و دنیا ہے کھو چکے ہیں۔ یہ ماجراد کیھتے ہی رہنا شہرکول کا پھر ہنا مناسب نظر آیا۔ دونوں صاحبوں نے ہاتھرس کی طرف بہامداد ٹھا کر کھڑک منگه صاحب 22 خیرخوا و سر کارفیض آثار ثبیسا شب کوچ فرمایا به

شکل امیر تو کب ہم کو نظر آتی ہے صورت یاس بھی بن بن کے گر جاتی ہے

و ہاں پہونے کر بہصلاح چو ہے گھن شیام داش صاحب <sup>23</sup> تخصیلدار ہاتھرں کے تم خوارِ حال اینے تھے خیرے قیام کیا۔ بصد تر ڈات صبح کوشام کیا۔ چوبےصاحب تا قیام وہاں کے ہمراہِ صاحب بہت مہر بانی وتوجہ ٔ روحانی سے بیش آئے۔رسمِ مسافرنوازی بہ تکلف بجالائے جو كهصاحب ممدوح بهى مجموعهُ صفات وصدحسنات وبرحالٍ مؤلف مدت ہے عنایت فرمائے بے غایات تھے۔ اس وفت میں بھی اس قدر نگرانِ حال صاحب و پرسانِ احوال خاکسار رہے کہ شکراس کا بیان سے باہر ہے ایک عالم ان کی خوبی ہائے سے ماہر ہے۔اگر ان کی خوش اخلاقی وشہرہُ آ فاقی کاشم بہنوک خامہ در آئے تو یقین ہے کہ ایسی ایک اور کتاب تیار ہوجائے۔ مگرمخضراً بہ جہت یادگار ذکراس برگزیدۂ روزگار کا درج وقائع ہزار کرتا ہوں۔اول تا اختیام ایام غدر انہوں نے بہ جلاوی خیرخواہی و جاں کاہی وہ نام ونشان سرکارِ عالی شان سے پایااور باوجودمعذور ہونے بصارتِ چٹم سےاییا کارِنمایاں شجاعت و جاں فشانی کا ہر ایک طرح کا ان سے بن آیا کہ اب تک یادگارِ زمانہ ہے۔ زبان زدِ خیش و بے گانہ ہے۔ آخر کاراس وقت میں سرکار سے بہ خطاب والقاب راجہ صاحب ممتاز ہوئے۔ ان کی خیر سگالی و نوش اقبالی کی تابہ نواب گورنر جزل بہادرافشائے راز و نیاز ہوئے لیکن چونکہ پیائے عراس غریق رحمت کا جلد لبریز ہوگیا اس واسطے اس ہنگامہ میں بہ جلّب قصبہ کا سنخ صلع ایئے سلے وہاں فوج انگریز کی کے ہاتھ خوب میدان رہا اور باغیوں کا نہ پچھنام ونشان رہا۔ چو بے صاحب سرکار کی طرف سے کام آئے۔ حق جال نثاری بجالائے۔ اس کے عیوض میں سرکار دولت مدار نے از عطائے جاگیرات وانعامات ان کے لواحقان و برادران کو مالا مال فرمایا اور دو برادرانِ خوردان کے نے عہد کو ڈپٹی کلکٹری سرکار سے پایا اور خطاب راجگی چو بے صاحب مفقود کے خاندان کی نسبت برائے دوام پیش گاہ جناب نواب گورنر جزل بہادر صاحب سے منظور ہوآیا۔ چنانچی مشفقی مجھے چو بے دھن بت داس صاحب و راجہ جے کشن صاحب سے منظور ہوآیا۔ چنانچی مؤلف وخاکساراشعام معنف سے دائے میں اخلاقی و برگزید کا روزگار جیں و نیز الطاف فرمائے صمیم مؤلف وخاکسارا شعام معنف سے

برگزیدهٔ زمانه بین بیلوگ یا دگارفسانه بین بیلوگ مجموعه لطف منبع الطاف فحر خیش ویگانه بین بیلوگ

اس من میں پچھافواج انگاشیہ آگرہ سے علی گر کھی طرف آئی اور شہ کول <sup>25</sup> سے باغیان کی اس پر ہوئی چڑ ہائی۔ اثنائے راہ میں ماہین ہاتھ ہیں وکول گوروں نے وہ دھجیاں کالوں کی اڑا کمیں کہ ہوا پر مثل چنگ اڑتی نظر آئمیں، ہزاروں نے بشت پر زخم کھائے ہیئنگڑوں جوتا جھوڑ کر بھا گئے پائے ۔ فوج ظفر مون سرکاری نے مارے۔ گراب کہ چھچا نہ تھوڑ اتا بہ دروازہ ہرایک وروغ گوکو مار کرمنھ موڑا۔ خانہ بہ خانہ جو کے جول جاری ہمی وہ کو چہ بہ لاچہ لب پر نالہ تھاوہ آہ وزاری تھی ۔ اجھے اچھوں کے سرراستے میں پڑے شوئری کھا ت سے سرم کی برا بنا کیا بات تھے۔ آخر کوخوب بتا حال : وا۔ ممن جند و پامل : وا۔ ممن جند و پامل : وا۔ ممن مصحفی ہے۔

ا \_ مصحفی میں روؤن کیا تیجیلی معوبتوں کو بن بن بن کے ملیل ایسے لاکھوں کمز کئے ہیں بعداس کے لشکر قاہرہ نے آگرہ کی جانب مراجعت کی۔ اس کے ہمراہ صاحب نے بھی جانا آگرہ کا مناسب جانا۔ اپنے کوادھر کیا روانہ۔ وہاں پہو نچ کر جود یکھا تو عجیب حال ہے۔ تمام شہرو چھاؤنی لوگوں سے خالی ہے۔ باغیوں سے مالا مال ہے۔ تب لا چار ہوکرا فقاں و خیراں قلعۂ آگرہ 26 میں پہونچ کر بہ مجمعہ صاحبان و سالا ران قیام کیا۔ تا فتح دبلی وہاں آرام کیا جملہ صاحبانِ برادری و دوست مان ہم عصری سے قلعہ میں ملاقات بعینہ ہے ہاتھ ہوئی۔ فلک نا ہجار کے شکایات ہوئی وہ سب ان کے حالِ زار پر نالاں ہوئے۔ ان کی مقیقتِ پر عبرت دکھانے گئے۔ غرل مؤلف ہے۔ ھیقت پر عبرت دکھانے گئے۔ غرل مؤلف ہے۔ اپنی مصیبت دکھانے گئے۔ غرل مؤلف ہے۔

کئی آج کل جو ہوا بلیٹ نہ وہ دور ہے نہ وہ جام ہے نہ وہ برنم ہے نہ وہ ساقی ہے نہ وہ لوگ ہیں نہ وہ نام ہے نہ تو کفر سے مجھے ہے غرض تہیں دینداری کی کیجھ طلب میرا حامی ایک مسیح ہے فقط اس کے نام سے کام ہے تبھی قتل کرتے وہ بر ملا بھی زندہ کرتے ہیں لب ہلا یہ سب آب ہی کا ہے شعبرہ میان عشق تم کوسلام ہے بھی ذکرِ عیش جو چل بڑا تو ہزار شرم سے بیا کہا ہمیں اس کی یا دسے کیاغرض ہمیں اینے کام سے کام ہے بهى وه بھى دن تنھے كەاپىسىم مير ہے جان ودل كونەتھا الم یہ دکھایا چرخ نے کیاستم نہ وہ چین ہے نہ آرام ہے لَكَى ٱنْكُهِ ثُلُك جوميري ولا استے خال وزلف ميں جا پنہاں د بی پھر جوچیتم کھلی ذرا نہ وہ دانہ ہے نہ وہ دام ہے کن کراں سحر اس کو تو ہے ہجا کہا شاعروں نے بھی مرحبا ہوا چرجا اس کا ہے جابجا عجب پیش کا بہ کلام ہے قصه کوتاه جب ماه تتمبر 1857ء میں خدانے خبر فنخ دلی کی سنائی اور نگہتِ عملداری سرکارِ ابد پائیدار کی بادِصباً چمن آرزو سے لائی تب جمیں صاحبان قلعۃ آگرہ سے اپنا اپنے دولت خانوں میں رونق افر وز ہوئے۔ دلِ افر دہ سب نا شکفۃ روز بروز ہوئے۔ جابجا سے کالے کا فور ہونے لگے ان کی جگہ گورے مامور ہونے لگے۔ اس وقت دونوں صاحب بھی آگرہ سے روانہ ہوکر رفۃ رفۃ اپنے گھر علی گڑھ آئے۔ جان بہ سلامت لائے۔ گھر آکرد یکھا تو اسب وغیرہ کی طرف سے مطلع صاف تھا۔ صرف درود یوار تھے باقی گردوغبار سے شفاف اسبب وغیرہ کی طرف سے مطلع صاف تھا۔ صرف درود یوار تھے باقی گردوغبار سے شفاف تھا۔ بجرخون جگر کچھتو شدنہ بایا پھر اسی رازق سے دھیان لگایا۔ صاحب ضلع کوصاحب نے تھا۔ اس ایا م میں مسٹر برائے صاحب بہادر 27 حکر ال وہاں کے ہوئے سے انہوں نے از راو تراحم والطاف عا کمانہ صاحب کے حال پر ملال پر بغایت افسوس اٹھا کے رپورٹ اپنی روانہ صدر فرمائے۔ چند عرصہ بعد پانچ بانچ سورو پید دونوں صاحب کو الحق کے دورو پید دونوں صاحب کا کھرائی گئی سورو پید دونوں صاحب کی دورو پید دونوں صاحب کو الحق کے دورو پید دونوں صاحب کی دورو پید دونوں صاحب کو کو دوروں کا کھرائے آئندہ فرمایا۔

> نه ہاتھوں میں طاقت نه یاؤں میں جبنبش جو لیں تھینجے وامن ہم اس در با کا سر راہ جیٹھے ہیں اور یہ صدا ب کہ اللہ والی ہے بیا دست و یا کا

بہرحال او پراحوال ہر دوصاحبان مقام حسرت والم ہے اور ہر دم درگاہ این دی سے امید کرم ہے۔ غالب کہ وہی کارِساز ان کا حامی ہوگا۔ اس کے فضل و کرم سے کفِ درد وِ ناکامی ہوگا۔
ہوگا۔

رہنا کھیت فتح دہلی بدرست صاحبانِ شہنشاہِ دوراں اور شکست کھا کرفنا ہونا باغیانِ بے ایمان پھر بدستور ہوجانا جلو ہُ عملداری سرکار بہ فضل پروردگار یہ بلادے تو ساقی مئہ لالہ فام ہوا چاہتا ہے یہ قصہ تمام دہ دور دل سے الم دہ میں کھوں فتح دلی کو میں یک قلم مصیبت کے ایام طے ہو چکے مصیبت کے ایام طے ہو چکے مصیبت کے ایام طے ہو چکے مشہور اے ذی شعور میں خوب سا رو چکے مثل ہے یہ مشہور اے ذی شعور

کہ ہے راجت ضرور

محررانِ سیح البیان اس طرح حوالہ خامہ خوش زبان کرتے ہیں کہ عرصہ ساڑھے چار مہینے

تک بہ سرزمینِ دہلی وہ ہنگامہ فہرآ سانی وغضب ربانی کا نمونہ قیامت کبراجے کہا چاہئے

گرم رہا کہ اس سے تختہ زمیں تہدو بالارہا کیا۔ آسان چکرمیں آیا فرشتوں کے لب پر آہ و نالہ

رہا کیا۔ ہر چند کہ کالوب نے حق شاگردی در باب جال نثاری خوب ادا کیا اللہ استادانِ

وقت اپنے سے عرصہ کارزار میں کوئی سبقت نہ لے گئے۔ آخر کار پسپہ ہوئے۔ سراپنادست

برست دے گئے۔ ان کا دل بادل تمام شہروگردونواح دہلی میں مثل مور بائے جھارہا تھا۔

ان کا دم فقط با جماعت قلیل صرف پہاڑی پر رنگ خوں ریزی دکھارہا تھا۔ جب وہ دروغ گو

ممک حرام جوق در جوق کر کے برسر مقابلہ آتے تب یہ پہاڑی پر سے مارتے ہوئے تابہ

دروازہ شہر پہنچا جاتے۔ ہر حملے میں شب وروز کا لے اس قدر مرتے سے کہ میدان رزم میں

دروازہ شہر پہنچا جاتے۔ ہر حملے میں شب وروز کا لے اس قدر مرتے سے کہ میدان رزم میں

ان کا انبارلگ جاتا تھا۔ سطح زمین سیاہ نظر آتا تھا اور گوروں کا ایک دوکشتہ پڑایا تا تھا۔ ادھر

ہے جوگولہ ان کا آتاسگ پہاڑی پرسرنگرا کررہ جاتا اورادھر سے جوگولہ شہر کی طرف چلتا تھا۔
عضب الہی کی طرح نازل ہوکر اس کی آواز سے رستم کا دل باہر نکاتا تھا۔ یعنی اس کے صدمے دھجیاں کالوں کی جوں مورے بلخ اڑتی نظرآتی تھیں۔ روصیں ان کی جہنم کی ہوا کھاتی تھیں۔ گورے جس قدر زخی ہوئے سب نے سینہ شجاعت کئینے پر زخم کھایا۔ کالے جتنے مرتے گئے سب کی پشت پر داغ مجر وحی نظرآیا۔ جب گولہ زئی کا دونوں طرف سے مینہ برستا تھا دن کی رات ہوکر کالوں کی تیرہ بختی شب قیامت کوشر ماتی تھی اور جس وقت تلوار و علین نے ہاتھ صاف ہوتے تھے خون سیاہ کی ندی کالوں کے سر پر پھر جاتی تھی۔ گوروں کی علین کے ہاتھ صاف ہوتے تھے خون سیاہ کی ندی کالوں کا ایک طرف اورایک کشتہ گورے کا دوسری طرف ۔ بہ میزانِ شجاعت وانصاف تو لا جاوے تو بھی وزن ہزار کا مقابل آیک کے مہر کر پورانہ آوے۔ قیامت جس کو کہتے ہیں وہ اس کشتہ وخون کی ہو چھار د کھے کر پچھاڑیں گھا گئی۔ آسان وستارہ شب وروز گولوں کی آواز سے گونگا بہرہ ہوکر چکرائے فرشتوں کے کہجے منے کوآئے۔

اس عرصہ میں جب اور ترقی فوج ظفر موج گورے کی طرف پنجاب سے بہاڑی پر ہوئی تب تو کا لے روز بروز کم بھت شکست کر کے سوتے بہت کا فور ہونے گے۔ مانند بلائے آسیب کے گورول کے منتز سے مفرور ہونے گئے۔ جہاں الاکھ تھے وہاں آئی ہزار تھے کا سوپڑے پائے۔ کم ہمت ان کی شکستہ ہوئی، راز ہم استہ تھاں کی حالت باہ وخت ہوئی، گراز تھے کل سوپڑے پائے۔ کم ہمت ان کی شکستہ ہوئر تمام فصیل شہ دبلی متسل حالت باہ وخت ہوئی، گھررفتہ رفتہ افوائی انگلشیہ نے سینہ ہوئر تمام فصیل شہ دبلی متسل مشمیری درواز ہمور چے اپنے لگاد کے مطرف خانی کے دل آب شیمشیہ اپنی سے بہتا ہے۔ خیانی کے دل آب شیمشیہ اپنی سے بہتا ہیں۔ خیانی کے نظر پیکر نے اپنے کوشہر کے اندر بہنچا یا۔ حالا نکہ از سر زراد ہو سے بھی تو پہنی ہوئی۔ شان ہوئی۔ ہوئی انہوں کی الائی و کہتے ہی پھر تو کا لوں کے ہاتھ پائی پھول زوری میں نا مورکا مل ہوئے۔ بیر مگل و ھنگ د کھتے ہی پھر تو کا لوں کے ہاتھ پائی پھول کے الاوں کی لالی و کیلئے کر بجر فراری ان کو بھی بن نہ آیا کا الم نہوں بھول کے الاوں کی لالی و کیلئے کر بجر فراری ان کو بھی بن نہ آیا کا الام نہوں بھول

دکھلایا۔ گوروں نے شہر میں پہو نیجے ہی ہر کوچہ و بازار میں خون کا مینے برسادیا، طوفان نوح کو شرمادیا۔ جو باغی یا شہر کا حاجی بروآیا سکین سے بہ فرشِ زمین سلایا۔ اس طرح تین چارورز تک تک حتل عام رہا۔ شہر کے لوٹے کا حکم لاکلام رہا۔ ہزار ہا کا لے راو فرار بنا کر بے اراد ہ عبورگی بہ دریائے جمن غرق آب ہوئے۔ پانی پانی ہوکر ایک ایک داخلِ جہنم و عذاب ہوئے۔ بعد ہ افواجِ سرکاری نے علاوہ از شکریانِ غیم ایک ایک ادنی واعلی شہر کو ہاتھ پکڑ پکڑ ہوئے۔ بعد ہ افواجِ سرکاری نے علاوہ از شکریانِ غیم ایک ایک ادنی واعلی شہر کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے شہر سے باہر ڈ الاسب کو دیا دیس نکالا۔ پھر رفتہ رفتہ مہینوں تک تخت و ہلی کار هکر گشن تھا ایسابادِ صرصر تا تخت و تاراح سے پُرخز ال ہوا کہ جس کا شہرہ تا بہ آسان ہوا۔ ہزار ہابد معاشانِ ایسابادِ صرصر تا تخت و تاراح سے پُرخز ال ہوا کہ جس کا شہرہ تا بہ آسان ہوا۔ ہزار ہابد معاشانِ انتقال اپنی سے گردن جھکائی۔ اس انتقلاب نے مانے کو تو الی پھائی یائی۔ بالِ اعمالِ افعال اپنی سے گردن جھکائی۔ اس انتقلاب نے مانی کرمانے کے عقلِ رساوہ ہم فرکا اپنی سے ایساصان فرمایا کہ لفظ تحسین و آفرین فرشتوں کی بیت و بیان پر آیا اور پھروہ بھی اجالا عدل و انصاف کا بدستور سابق تمامی ملک محدوسہ میں کر و بھا اور پھروہ بھی اجالا عدل و انصاف کا بدستور سابق تمامی ملک محدوسہ میں کر و کھا اے مصرع ہے۔

#### فلك گفت احسن ملك گفت زه

حقیقت ہے کہ سرکار کی خوش اقبالی نے اپنا کام کیا اور ہندوستانیوں کی بدا کالی نے اپنا نام تمام کیا۔ ورنہ سرکار کو بیہ کب منظور تھا کہ پشہ بھی ہمارے زیر پا آجاوے یا کی طرح کا دکھا تھاوے۔ اہلِ ہند نے جیسا کیا ویسا پایا اپنے کومفت میں بدنام کرے خاک میں ملایا۔ سب سے زیادہ بادشاہ دلی وسلسلہ طینمان وارا کینان ان کے کہ چراغ عقل وفہم السے گل ہوگئے کہ دن کورات کہنے لگے۔کالوں کواپنے دین وایمان کی روشی دینے لگے۔نہ سبے کل ہوگئے کہ دن کورات کہنے لگے۔کالوں کواپنے دین وایمان کی روشی دینے لگے۔نہ سبحے کہ یہ تیرہ بخت چندروز کی جاند نی دکھا کیں گے چراند ھیرا جگ میں کرجا کیں گے۔ان کے ساتھ آپ بھی شامل ہوکر تھوڑے دن کے واسطے اپنے کولال بنایا پھر سیابی کا ٹیکہ منھ پر کے ساتھ آپ بھی شامل ہوکر تھوڑے دن کے واسطے اپنے کولال بنایا پھر سیابی کا ٹیکہ منھ پر کے ساتھ آپ بھی شامل ہوکر تھوڑے دن کے واسطے اپنے کولال بنایا پھر سیابی کا ٹیکہ منے پر کے ساتھ آپ بھی شامل ہوکر تھوڑے دن کے واسطے اپنے کولال بنایا پھر سیابی کا فاک نہ پایا۔ اس ایام میں یہ مطلع سی استاد کا ان بے سروسامانوں کے حسب حال تھا۔ لن تر انی سے ہندو مسلمانوں کا عجب احوال تھا۔ مطلع

نفیحت کے نہیں یابند ناصح ہم سے سودائی طبیعت پختہ مخزوں کی جدھر آئی اُدھر آئی

گرایک متنفس بھی از اہلِ قلعہ وار دِہونینِ شاہی کمرِ ہمت وفرزانگی باندھ کر پہاڑی پرحاضر ہوتا تو نام سلطنتِ ہند کا کیوں کھوتا بلکہ ایک کے سبب سے ہزار کی بات قائم رہ جاتی تو پھر سس ہم رازی کوقلعہ والوں کے حق میں مجھے نہ بات آتی مگرافسوس صدافسوس کہ جوشد نی تھا وہی بالضرور ہوامفت ہر باونام ونشانِ تیمور ہوا۔خداجانے بیلوگ کیا سمجھے۔خودا چھے گھہرے صاحب لوگوں کو براسمجھے۔مطلب کی بات ہے ہائے ہندومسلمان کی سمجھ میں نہ آئی۔افراطِ تقریظ نے عقل وہوش ان کے کھود ئے۔ذلت دلوائی اس واسطے بہتر ہے کہ ننج تنہائی اور بار الہی دنیا ایک راہ گزر ہے در پیش ہر دم سب کوسفر ہے۔ تازیست انسان ہزار ہا جھگڑ ہے و خلجان میں پھنساہواہے بعدازمرگ بازیرس کا بروزحشر ڈراگاہواہے۔ پس نسی طرح بشرکو دونوں طرف ہے جائے مفرنہیں۔کون ساتفع ہے جس کے سودے و تلاش میں اس کوضرر تہیں۔اس سے بہتریمی ہے کہ بہر حال عنایت ایز دی اور اپنی قسمت کے لکھے پر قائع ہو، شکرنعمت ورحمت ومعبود کا کر کے نفس اتمار ہ کوحر کت بدیے ماتع ہو۔ شعر ہے سسی کی مرگ پر اے دل نہ کیجیئے جیثم تر ہرًلز

بہت ہے رویئے ان کوجواس جینے بیمرتے ہیں

جس وفت مرد مانِ دہلی کواز اوٹی تااعلیٰ افواج مفتوحہ نے شہر بدر کیااس وفت کا حال پر ملال خرائی اعمال ان کالا بیان ہے۔اب تک زبان خاص و عام پرالا امان ہے۔ یعنی اس نادید نی کو دید کر کے زمین نے دانت میں تنکه لیا۔ فلک نے نه شنیدنی کوشنید کر کے خوف مندا پنا ابری چھیالیا۔وہ وہ جوان خوش طلعت و باغ و بہارمصروی امیر کبیر وسردار جہاز اہل قامہ <sup>و</sup> جداز سبک کان هېرگلزار که جن کوفرش گل پرقدم رکھناعار تھا بیادہ یائی سے خار<sup>س</sup>تان سے شے كرتے جاتے تھے۔ان کوچھم اشك بارے و كميرَ آباء وال پھوٹ لرمنه کوآتے تھے اور وہ موشان حورنشاں رہم ول ریشاں کہ جو چودھویں رات کے جاندکوشر ماتی تھیں اندھیر کے ہم کا اجالا کہا ہی تھیں ان کی تیرہ بختی کے باعث فلک نے صحرانور دی دکھائی ہزار ہا کی فنا اس

روز نائیں حیلہ آئی باقی جو بصد جاں کا ہی وحالتِ تناہی جانِ بہسلامت لے کئیں ان کی متاع آبرو پنجهٔ غارت گرال سے دست به دست تخت و تاراج ہو گی۔ زندگی بدتر ازمرگ ہوکران کے حق میں قیامت آج ہوئی نظم ہے جھونکا خزال کا آہ جوش ہے نکل گیا ہر مرغ تمثی کھاکے چمن سے نکل گیا اليعشق سب بيري بين خانه خرابيان یوسف سا جوعزیز وطن سے نکل گیا

اس ہنگامہ محشر کو دیکھے کرصد ہابری ہے لوگ عمر رسیدہ جہاں دیدہ آج تک کہتے ہیں کہ ہمارے طولِ عمر میں ایبا براوقت تبھی چشم فلک نے ہیں دکھایا اور نہ کسی تواریخ کی رو ہے سننے میں آیا۔اللہ غور کر کے جوقد رتِ قادر کو دیکھا تو پھر عقل دوراندیش نے بھی پایا کہ اہلِ ہند کا کیا ان کے آگے آیا۔ کیامعنی ابتدا میں بےساختہ خونِ ناحق بے جارگانِ زن و بچہ انگلتان کا تینے بے دریعے سے بہا کرخون بہااس کا اپنے سر پرلیا اور نام جہاد وثو اب بے بنیا د كا بدين خود خلاف شرع كيا-كس واسطے كه ل كرنا زن و بچه كا منگامهُ جهادعندالشرع ميں بہت ممنوع آیا ہے اور اس کا ثمرہ کسی نے شجرِ حکم الہی سے نیک نہیں پایا ہے۔ پس یہی خون ریزی انجام کو و بال گردنِ ہندوستانی کے ہوگئی۔ بال بال بندھوا کرسرخ روئی نام ونشان کے کھوگئی۔غزل ابوظفر بادشاہ دہلوی ہے

اگر جیہ عقل سے الٹے ہزار دفتر کو یلٹ سکے نہ کسی کے کوئی مقدر کو مٹا سکے نہ کوئی سرنوشت کا ایک حرف ہزار یکے اگر سنگ پر کوئی سر کو جہاں و کھائے تماشہ ظہور قدرت حق نہ وال فلک کو ہے طاقت نہ تاب اخر کو محال ہے کہ رہے ایک طرح پر بیہ جہاں کہ روز دور نیا ہے فلک کے ساغر کو گئے جو اور کے در پر وہ در بدر ہیں خراب ظفر نہ مجھوڑیو تو آستانِ حیدر کو

قصہ کوتاہ بہ تلافی اعمال ہندوستان کثیر الاختلال کے پھر بہ تھم الہی خوب خس و خاشا ک ہے وہلی کی ہوئی صفائی مدت تک مسماری مسکنِ باغیان نظر آئی۔ اب ہر چند کہ بہ تجویز وتر کیب سرکاروہ خطہ از سر نو پر بہار ہے اور اس سے زیادہ لالہ زار ہے لیکن کیفیت رنگارنگ سابق کا میسر آناد شوار ہے۔ بلکہ اس گل گلزار خوبی کی جاہ نظر آنا جاری ہے۔ بہ مصداق ایس کی شعر چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا جمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا خزاروں بلبلوں کی فوج تھی اور شور تھا غل تھا خزاں کے دن جود یکھا کچھ نہ تھا جن خارگشن میں کے خان ہو این این کل تھا کے دن جود یکھا کچھ نہ تھا جن خارگشن میں کے تھا باغباں رو رو یہاں غنجہ تھا یاں گل تھا

بالضرور کیا جو کہ کلٹر صاحب ممدوح بساعلی ہم وجسم کرم اور اپنے قول پر ثابت قدم سے چند عرصہ کے بعد ایفاً وعدہ فر مایا۔ مؤلف کو بعہدہ اسٹنٹ گرداور محمکہ پرمٹ میں کہ اس ایا میں سے اختیار بھی رکھتے تھے برسر ترقی پہونچایا۔ اس روز سے تا ئیں دم کہ عرصہ پانچ برس کا بیش و کم گزرا سے عاجز دوقرص نانِ گندم صاحب موصوف کا نہایت شکر گزار ہے۔ بہ دوگانه شکرانه پروردگار جہال و دعائے دولت اس حاکم قدر دان مصروف لیل ونہار ہے گراس شکرانه پروردگار جہال و دعائے دولت اس حاکم قدر دان مصروف لیل ونہار ہے گراس عزرے عرصہ میں اٹھارہ ما و نومبر کو ایکا کیک گزار آرزوا پی میں خار حسرت وغم نظر آیا بعدِ خزاں تقدیر نے اور نیا گل کھلایا کہ جس سے آج تک تختہ دل حزیں کا داغ دار ہے رشک افروزی لالہ نے اور نیا گل کھلایا کہ جس سے آج تک تختہ دل حزیں کا داغ دار ہے رشک افروزی لالہ دار ہے۔ مطلع ہے

## اے لالہ کرفلک نے دیے بچھ کو جارداغ سینہ مرا سراہے اک دل ہزار داغ

حاصل اس کابیہ ہے کہ برادرعزیز وافرتمیز جان کوئن پیش نے کہ بہ حالت خانہ بین محمد شاہ وقت تفا اور فیض و کرم میں سکندر بخت تھا۔ ناگاہ بہ در دِشکم اس جہانِ فانی سے رحلت فر مائی۔ آسان ہم پرٹوٹا۔ زمین زیر پاسے نکلتے نظر آئی اس روز سے عجیب حال ہے۔ زندگی وبال ہے قبد دنیا جی کا جنجال ہے۔ بقول شخصے ہے۔

### زندگی گر عذاب ہے بچھ بن موت بھی تو خراب ہے بچھ بن

گویابال و پرتمنا کے سر پرسے شکستہ ہوئے دل وجان مجروح حسرت وارمان خراب خستہ ہوئے۔ ہر چند کہ بہ آئے ہوئے کون مرتا ہے و لے حکم حاکم حقیقی دم اجل کون بحرتا ہے۔ اپنا نظر زندگی اس دن سے بالکل مفقود ہے۔ برابر اپنا عدم وجود ہے خوشی جس کا نام ہے وہ اپنا خطر زندگی اس دن سے بالکل مفقود ہے۔ ہاں البتہ غم کی مہمانی شب وروز دل غم زدہ کو بددل اپنے کلبہ احزال سے کوسول دور ہے۔ ہاں البتہ غم کی مہمانی شب وروز دل غم زدہ کو بددل منظور ہے۔ آرز وہائے دنیاوی کا اختیام ہے مگرا نظار مرگ صبح وشام ہے۔ غن ل جرائت میں منام زندگانی ہوئی غم میں منام زندگانی منام زندگانی

گر پخته مزاج هو تو سمجھو ہے رشتہ خام زندگانی پیدا ہوئی جب ہی سے لاسعی مرنے کا پیام زندگائی بہ صبح سے حال ہے تو کیونکر ہوگی تا شام زندگانی ہر گزنہ کرے سرائے تن میں یے یار مقام زندگانی یوں زیر فلک کرے یمی جھے بن صاحب ہے غلام زندگانی کائے تبہ وام زندگائی بہتر ہے غم فراق سے مرگ س کے سے کلام زندگائی بس مجھ ہے تو ہاتھ اٹھا نہ تجھ کو كرتا بون سلام زندگانی اے جان نہ ہو جو تو یا ت آوے کس کام زندگانی جرأت سے بیان بقول جائی ائے نے تو حرام زندگائی

ہنوزیہ ناسور جگر اندمال پر نہ آیا تھا، دست تدبیر نے مرتم اس کا نہ پایا تھا کہ ناگاہ 15 رجولائی 1861 مسٹرفراسیس کوئن صاحب نے باعث کہ سنی دنیائے دون کو پدرون فرمایا برکت ورون کو بدرون فرمایا برکت ورون کا خانہ بھی کا شانہ اپنے کو یک قلم اٹھایا آر چیم ناسب کو برحق اور جینا ب

یادِالٰہی ناحق ہے و لے ایک امیر کا انتقال فرمانا پھٹم فیض کا بند ہوجانا ہے اور صدائے حسرت و اندوہ کا ہرطرف سے آنا ہے کیونکہ صاحبِ مرحوم بھی اینے دم قدم سے مجموعہُ سخا و کرم بالضرور يتصوملك الشعرا بهىمشهور يتظامكر بائين همهم ودانائي نام ونمود دادِالهي قبل از وفات دوسال این کے تمای جائیدادمنقولہ وغیرمنقولہ از اں خود کہ قریب ایک لاکھروپیہ کی تھی معہ عارديهات ديگرعطيه سركارفيض آثار بدبختي بائي صاحبه زن غيرمنكوحها بني بذريعه وصيت نامه مصدقہ عدالت فرما گئے۔ حق تلفی جمیں وابستگان اپنے کے کہ ہم کہ دس بارہ آ دمی جی القائم ہیں فرما کران کوخاک میں ملا گئے مطلع ہے

دل و دیده اینے تھے آشنا سووہ درد وغم میں پنہاں گئے ہمیں جن سے پہنم امیرتھی وہی صاف آنکھیں چرا گئے

حالانکہ جملہ بسماندگان ان کے ہمیشہ ہے مطبع و فرماں بردار بے جارہ و مبتلائے گردشِ روز گار نتھے پران کوئسی پررحم نہ آیا۔ سخت بےرحمی وسنگ دلی کوکارفر مایا کچھ خوف خداو خیال عقبا دل میں نہ سایا۔ سے ہے کہ اس دہرِ خرابات میں کوئی کسی کے سنگ ساتھ ہے ہاتھ نہیں۔ سب ناطه رشته منه دیکھے کامشہور ہے اور ظاہر پرتنی کازور ہے۔ شعر ہے

خدا ملے تو ملے آشنا نہیں ملتا کوئی کسی کانہیں دوست سب کہانی ہے

اس واسطے فقیروں، خدا پرستوں نے اس دنیائے خراب آباد بے بنیاد پر بھیج دی تبرّہ ہے جس نے اس کوٹر کب کیا وہی اس کا دوست ہر دوعالم سے میر اے۔خدا گواہ و کفی باللہ شہیدا كەمغيال ال حق تلفى وىتابى لواحقان وقىدرىت خلاق جہال يېال تك خيش وبريگانە كورنج و افکار ہے کہ جس کی شہرت ہرشہرو دیار ہے۔ چشم فلک کوبھی اشک باری لیل ونہار ہے۔ پیہ مقولہ استاد کا حسب حال زار حق داران دل افگار ہے۔ مطلع ہے

کئے دونول جہال کے کام سے ہم نہادھر کے رہے نہادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

اے ہے حکم الہی کیا ہوتا ہے، انسان اپنی بے صبری سے اپنے کو کھوتا ہے۔ ہر چند کہ اس در د کی

دواچند در چندشہنشاہ وقت یعنی حکام والا مقام سے جابی اور وارثانِ صاحبِ مغفور نے اپنی بے کسی دکھائی۔ انجام کو بہ ملاحظہ وصیت نامہ نوشتہ ان کے سب انصاف سے مجبور رہے۔ پابندِ آئین وقانون انگلشیہ بالضرور رہے۔ آخر الامر صبوری ضروری کو کیا گیا اور اپنی بے بال و پری سے بچھنہ دیکھا جارہ ۔خواہشِ تقدیر ورضائے قادرِ تقدیر کے آگے دم نہ مارا۔ شعر موری کے تاری کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو

بہ سوزن تدبیر ساری عمر کوستے رہے

اگر چدرزاق مطلق گل ذی حیات کاوبی ایک پروردگار ہے۔ادنی واعلی کادشگیر ومعاون کار ہے۔ چنانچے یہ مؤلف بھی بنضل وکرم اس کے نان ونفقہ سے بہزور دست و بازوئ خود مسرور ومشکورلیل ونہار ہے۔ الا جب بھی جائے گفت خلاق کا خیال آتا ہے یہ کوئی حرف شوم کی ایا م کا اندر بہا ک کسی کی نسبت سناتا ہے تو ہرائی بہ مقیصات بشریت حسرت ویا ک دامن گیر ہوتی ہے۔ خار کلفت تختہ ول میں ہوتے ہی اس وقت بیا شعار مرزار فیع السودا و میں موز حب حال اپنے خاکسار کو یاد آتے ہیں۔ پڑھ کردل مضطر کو تھجاتے ہیں۔ سودا سے بہلل جسن نہ گل نو دامیدہ ہوں ہوں میں موجم بہار میں شاخ بریدہ ہوں گئی موجہ بھوں کے بیاں ہو شکل شیشہ و خندال بہشکل ہو اس مید کئی بول ہوں کے بیان بیان مید کار بول وہ بول کی کو بیان ہوں کہ کوئی ہوں اس مید کی کوئی ہوں اس مید کوئی ہوں ہوں کے کوئی ہوں وہ بول میں کیا گوں ہوں کہ کوئی ہوں وہ بول اور دول میں کیا گوں کوئی آفت رسیدہ ہوں میں کیا گوں ہوں کہ کوئی ہوں کہ کوئی ہوں دول وہ جوئی درد

ا بیا برم میں بھی مرقع میں وہ ۔ اتھور ہوں و لے اب حسات نزیدہ ہوں صیاد ابنا دام راشائے کے بیوں سو ہوں تو جہن بر کل مشرت عنجیدہ ہوں عم ہول الم ہول درد ہول سوز و گداز ہول ہال اہلِ دل کے واسطے میں آفریدہ ہوں

الا حاصل جس طرح خدائے کریم رکھے بحرحال واحوال اس کے شکر وسپاس بے قیاس کا مقام ہی زندگی اگر تندری سے بسر ہوتو ہزار نعمت ودولت ایک طرف اس کا احسانِ بیکراں مبح وشام ہے کس کئے کہ حشمت ، ثروت بہت ناچیز ہے۔ قناعت خدا کی راہ میں بڑی چیز ہے۔ جس کے ہاتھ دامنِ تو کل آگیا ہے وہ نعمتِ غیرمتر قبہ دونوں جہان میں یا گیا ہے۔

بس نے ہاتھ دائین تو کل اکیا ہے وہ تعمتِ عیر متر قبد دونوں جہان میں پاکیا ہے۔
جس طرح کہ صاحبانِ انگریز بہا در نے اس کارساز پرتو کل و نیاز رکھ کر دامنِ کو و دہلی تا فتح پچھواڑہ تب اس کی قدرت و ان کی جرائت اور ہمت سے غنیم نے منھ موڑا۔
باوجو یکہ پانچ مہینے تک ایک زمانہ اپنی بے صبری سے ان کا دشمنِ جانی ہوگیا پران دانشمندوں و برگزیدوں کے صبر و تدبیر سے رفتہ رفتہ وہ پھر فصلِ ربانی وعملِ انگلتانی ہوگیا۔القصہ جس صورت سے اس شہنشاہ کیتی پناہ یعنی صاحبانِ والا جاہ کے مطلبِ دکی حصول ہوکر فتح دہلی خدا نے دکھائی اور ہندوستان کے خس و خاہشاک کی ہوئی صفائی ، اسی روش اللہ تعالی جل شانہ کل عالم و عالمیان کی مراد و تمنائے دلی بر لاوے خصوصاً سامعین و ناظرین و قائع بندا کی خواہش اور مؤلف کی آرز واز برکت و کرم حضرت سے تین رب العالمین۔
خواہش اور مؤلف کی آرز واز برکت و کرم حضرت مسے برآ و ہے۔آمین رب العالمین۔

خاتمه كتاب لاجواب

یہ بات خاص وعالم میں مشہور ہے کہ اردوئے معلّیٰ کالکھنا مشکل ضرور ہے۔ نظر برآ س فسانۂ عجائب نے مصنف نے جو بچھ حق اس زبانِ خوش بیان کا ادا فر مایا ہے اس کی ہمسری میں آج تک کسی نے رتبہ ہیں پایا ہے۔ چوں دریں آیام نیک انجام راقم وقا لکع ہٰذا کو بھی جو دو چار مرتبہ اتفاق سیر اس سانحۂ عجیب وغریب کا ہوا تو شیریں زبانی ومحاورہ دانی اس زباں دال کے نہایت پند آئے۔ طبیعت کی رقبت اس کی بول چال پر بہت پائی۔ اس واسطے اول اس استاد وقت کی شاگر دی کو غائبانہ قبول کیا تب اس کتاب کی تحریکا نام لیا۔ مقینِ کامل ہے کہ اب جس ناظرین کی نظر سے یہ گر رجائے گا اول وہ لطفنِ کلام حاصل فرمائے گامن بعد سانحۂ غدر پڑھ کر دل اس کا خوف خدا پر رجوع لائے گا۔ ظاہر ہے کہ بہت فرمائے گامن بعد سانحۂ غدر پڑھ کر دل اس کا خوف خدا پر رجوع لائے گا۔ ظاہر ہے کہ بہت

کتابیں حالات و مقالات غدر کے جس جس صاحبان پر آفت وصعوبت گزری ان کی جانب سے مطبع ہائے آگرہ وغیرہ چندشہرود یار میں حلیہ تباہ کا پہن کرمطالعہ و ملاحظہ شائقین میں درآئیں گراس کے طرزِ تقریر وعبارت دل پذیر کے خوبیاں ان میں کہاں پائیں صرف میں درآئیں وردایتیں وردایتیں دیکھنے و سننے میں آئیں۔

لہذامصنفوں سے داد کا طلب گار ہوں جاو بے جا کے اصلاح کا امید وار ہوں۔ شائق اس کو جب پڑھیں گے دیگر کتاب ہائے سوانحہ غدر کو طاق میں دھریں گے۔ بلکہ غالب ہے کہ گرمزار جب علی سرور بھی ایک نظراس کو ملاحظہ فرما ئیں گے بہ چشم انصاف قالب ہے کہ گئر میں گنوایا ہے تب یہ آفریں کہتے تھک جائیں گے۔ بہت جان و دل کو اس نسخہ کی فکر میں گنوایا ہے تب یہ مضمونِ پیندیدہ ہاتھ آیا ہے۔ اوقات عزیز کو کچھ فضول و بے کا رنہیں کھویا ہے بلکہ گلدستہ پر بہارِ معنی کو گلشنِ خن میں اچھی روش پر بویا ہے۔ پس در بہضرورت و سیرت جس طرح سے بہارِ معنی کو گلشنِ خن میں اچھی روش پر بویا ہے۔ پس در بہضرورت و سیرت جس طرح سے بذریعہ احباب وقد ردانِ عالی جناب اس کی شہرت ہوگی چیش کو در پیش مسرت ہوگی اور ان کے برحال مؤلف مزید عنایت ہوگی۔

اشعارتاريخ ازمؤلف كتاب

تاريخ از نتائج طبع صاحب حميده خصال ملك الشعراب مثال عنايت في مائے-

بندهٔ نیازاعمالِ منشی هرگو پال تفته سکندرآ بادی سلمهٔ الله تعالی فرای بندهٔ نیازاعمالِ مندخوشاب خوابی که چه زمال وقالع هند خوشاب بو دست بلا وقالع هند خوشاب به تفته نشین و عیسوی سال خوشنو به تفته نشین و عیسوی سال خوشنو جبرت افزاً وقالع هند خوشاب فرشاب قطعه تاریخ از مظفر علی صاحب متخلص به راقم متوطن قصبه کلیانه پرگنه دادری علاقه راجه صاحب والی جند

بگقا بیش صاحب چوں کتاب نو بہ طرز نو پسند خاطر ادنیٰ و اعلیٰ حرف حرف آم بہ بزم لفظ پر دازاں معنی شنج اے راقم عروب سال تاریخش نواریخ شکرف آمد عروب سال تاریخش نواریخ شکرف آمد

سجان اللہ یہ کیا دلچسپ کہانی ہے۔فرحت افزائے جسمانی وعبرت نمائی روحانی ہے۔موسومہ وقائع جیرت افزائی گویا سم بہ سمی ہے۔کائی زمانہ اپنی ای طرز پراردو کہلاتے ہیں ولیکن اس بول چال جادومثال کا کہاں مزہ پاتے ہیں بلکہ من کرمنے دیجے رہ جاتے ہیں۔مصنف اس کا بلبل ہزار داستان گزارِ معنی ہے۔طوطۂ خوش الحان مست خندانی ہے۔فکر رسا اس کے بہ قلع کا بہ کلام بہت دور ہے۔ اپنی قوم میں بہ علم فارسی مشہور ہے۔فریر رسا اس کے بہ قلع کا بہ کلام بہت دور ہے۔ اپنی قوم میں بہ علم فارسی مشہور ہے۔فریدی برآ س زبانِ عربی میں بھی اس کی طبیعت کوز در ہے۔نام جارج پیش دلرِ بیش مخلص شور

جس دم کہ یہ داستان جیرت بیان چھاہے میں چھپے گی ہاتھوں ہاتھ لے جا ئیں گے۔ گوہرِ جان و دل کو اس کی رونمائی میں دے جا ئیں گے۔ واضح ولا یکے ہو کہ آخری ماہِ ستمبر 1862ء کی 30 تاریخ روز سہ شنبہ بہ مقام اسسٹنسی پرمٹ بسانہ دیہہ و برانہ سلع جھانسی اختیام اس کا بخیریت تمام ہوا جس نے دیکھا وسُنا مسرور لا کلام ہوا۔

پنجاشہرت اس وقائع کی بادِصباً ہے تابہ آگرہ اور اشتیاق دیدود یدکو گلہائے تروتازہ اس کے بہت جلد ذریعہ احباب طبع ہوجانا اور نام بانا جس وقت کہ نوید فرحت شدید اختیام اس گلدستہ باغ سخن کے شدہ شدہ تابہ گوش و ہوش مسٹر آرکمینڈس کانسٹین صاحب سر دفتر انگریزی کلکٹری ضلع آگرہ وہم رئیس انجانسیم سحری نے پہونچائی۔ غائبانہ طبیعت ان کی اس کی سیر کی طرف بہ شوق پر ذوق راغب و مائل ہوآئی۔ کس واسطے کہ صاحب موصوف اس دیارگلزار میں جسم اخلاق وعلم انگریزی، فارس، وشاستری میں بہت مقاق ہیں۔ علاوہ اس کے طبع رنگین وفکر متین بھی رکھ کر شگفتہ فرمائے۔ غوچ دل دوست داران ہیں مجموعہ خوبی ہائے بیکراں ہیں۔

مزید برآن موکف کے برادر ہیں۔ بہ عالم محبت ومروت ظاہر و باطن رکھتے برابر ہیں گل گل بن نشاط اگران کو کہئے تو ہجاہے۔ بلبل چمنِ انبساط لکھئے تو روا ہے۔ بقول شخصے گل وبلبل بہار میں دیکھا

ایک اس کو ہزار میں دیکھا

خُلق واخلاق سنتے ہیں جس کوہم نے اس صنع دار میں ویکھا۔

چنانچ جزب الطلب صاحبِ موصوف کو اول به مقصد اختیام پاکر به خدمت ان کے ارسال ہوا ان کو اس کے مطالعہ کا شوق کمال ہوا بعداس کے بہتو بہآل متوجہ حال جمیدہ خصال شہر آگرہ میں بہ مجلّہ ......مطبع .....درماہ ......درماہ ...... 18 ، بہ سرعت سریع طبع ہوکر سواداس کے سرمہ کیشم حقیقت ناظرین ہوئے۔ ہرایک شائق کی زبان سے مشہور آفرین ہوئے۔ پھر تو طالب اس کے ماند مطلوب کے دست بہ ست کے شائد دل اس بر شارکر کے دست بہ ست کے گئے۔ نقد دل اس بر شارکر کے دس گئے۔

فَيْطَ مَام شُد وَنَسْنِ أَنِيامٍ شُد

#### حوالهجات

- 1- فرانس کوئن فراسوبیگم سمروکا در باری شاعرتها۔ وہ جرمن نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی والدہ مغلبہ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ فراسوار دوکا پہلا انڈ وجرمن شاعر تھا، انہوں نے بھی 1857ء کی منظوم تاریخ '' فتح نامہ 'انگریز'' تصنیف کی تھی۔
- 2- ہر چندر پورگاؤں میرٹھ باغیت روڈ پر واقع ہے اور پرگنہ تھیکڑا میں آتا ہے۔ یہ حویلی آج بھی خستہ حالت میں موجود ہے۔
- 3- باغیت اب مغربی اتر پردلیش کا ایک ضلع بن چکا ہے جبکہ بڑوت کو تخصیل کا درجہ حاصل ہے۔
- 4- کاٹھ باغیت سے تین کلومیٹر دلی شاہراہ پرواقع ایک تاریخی گاؤں ہے جہاں مغل بادشاہ شکار کھیلتے تھے۔ مرزا غالب کے شاگر دعین الحق کاٹھوی کاتعلق بھی اسی گاؤں سے تھا۔
- 5- کھیکڑا باغیت کا ایک پرگنہ ہے۔ دلی سے ہر چندر پور جانے کے لئے کھیکڑا راستہ میں پڑتا ہے۔
  - 6- جان کوئن پیش شور کے چھوٹے بھائی تھے جوایئے نانا کے یہاں رہتے تھے۔
- 7- شاہ مل جائے بجرول کا زمیندارتھا اور انقلابیوں کی قیادت کر رہا تھا۔انگریزوں کے ہتھوں قتل ہوا اور گاؤں میں اس کے مجسمہ پر آج بھی بوجا کی جاتی ہے۔ ہندی میں اس انقلا بی پر بہت سی کتابیں اور مضامین شائع ہو چکے ہیں۔
- 8- کرم علی تحصیلدار بروت کو 1857ء میں انگریزوں کا ساتھ دینے پرنواب کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ نواب کو کب حمیدایم ایل اے اس خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں۔
- 9- پابلی باغیت ضلع کامشہور گاؤں ہے۔ ہر چندر پور سے میرٹھ جانے والی سڑک پرواقع ہے۔
- 10- بالینی جانی کے قریب میرٹھ باغیت روڈ پر واقع ہے۔ ہنڈن ندی کے یاس کا

| علاقه بهجه                                                                                                                                                         | ;            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| نبالی، بیگوجروں کا گاؤں ہے۔                                                                                                                                        | -11          |
| متیلی ،ایک گاؤں جواب باغیت ضلع میں ہے۔                                                                                                                             | -12          |
| ر بواڑی بڑکہ، بیشہورگاؤں ہے جہاں اس علاقہ کے مردِمجاہد شاہ کل جائے کائل                                                                                            | -13          |
| كما كَمَا تَهَا _                                                                                                                                                  | (            |
| کا میکے پہلے ایسے ضلع کا ایک قصبہ تھا جسے اب ضلع کا درجہ دیے دیا گیا ہے اور کانٹی<br>کا میکے پہلے ایسے کا ایک قصبہ تھا جسے اب ضلع کا درجہ دیے دیا گیا ہے اور کانٹی | -14          |
| رام نگراس کا نام رکھا گیا ہے۔                                                                                                                                      |              |
| شجی یائی۔فرانسس کوئن فراسو کی غیرمنکوحہ تھی۔فراسو نے انتقال سے تبل اپنی                                                                                            | -15          |
| وصیت میں تمام جائداد بجی بائی کے نام لکھودی تھی۔ نجی بائی کے انتقال کے بعد ہی                                                                                      |              |
| حارج پیش شورا بینے نا تا کی جا کداد کے ما لک بن گئے۔                                                                                                               |              |
| بن بیش جارج پیش شور کے والد تنصے جوعلی گڑھ کے محلمہ ماموں بھانحہ میں رہتے<br>جان پیش جارج پیش شور کے والد تنصے جوعلی گڑھ کے محلمہ ماموں بھانحہ میں رہتے            | -16          |
|                                                                                                                                                                    |              |
| یڈروں ایک فرانسیسی جزنل تھا، اس کی حو ملی علی گڑھ کے بیڈروں سمج میں تھی جو<br>بیڈروں ایک فرانسیسی جزنل تھا، اس کی حو ملی علی گڑھ کے بیڈروں سمج میں تھی جو          | -17          |
| ا ۔ پدروں کی ہوگیا ہے۔ یہ علاقہ علی کڑھشہر میں بارہ دری اور ریلوے روڈ لو                                                                                           |              |
| ملانے والی سرک برواقع ہے جہاں اس حویلی کے مشن ونگاراب بھی دیکھے جاسکتے<br>ملانے والی سرک برواقع ہے جہاں اس حویلی کے مشن ونگاراب بھی دیکھے جاسکتے                   |              |
| ء                                                                                                                                                                  |              |
| یت<br>البهٔ آباداور کا نیور کے درمیان ایک مشہورشہ ِ فتح بور ۔<br>ب                                                                                                 | -18          |
| شیخ خوش وقت علی ًار ہے کے زمیندار تھے اور اتر ولی کے نز دیک موضع سہول میں                                                                                          | -19          |
| ان کی حو ملی کا دروازہ آئے بھی موجود ہے جہاں جارتے پیش شور کے خاندان نے                                                                                            | 10           |
| یناه کی ۔<br>یناه کی ۔                                                                                                                                             |              |
| پاہاں گا۔<br>کوکس 1857ء میں علی کڑھ کے شام مجسٹریٹ ہینے۔                                                                                                           | -20          |
| وسلی نام مولوی تسلیم القد میابدین کے قافلہ سالار ،ملی کڑر ہیکوانمریز ول کے قبضہ                                                                                    | -21          |
| سے نیجات دلائی اور 19 را کتو ہر 1857 ، کوشہید کرد کے سئے، جامع مسجد ملی کڑھ                                                                                        | - <b>∠</b> I |
|                                                                                                                                                                    |              |

| l ea. The                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| میں مزار۔<br>ٹھاکر کھڑک سنگھ، انگریزوں کے وفا دار ، مولوی عبدالجلیل سےلڑتے ہوئے زخمی<br>تھے۔                                                                 | -22 |
| مجھی ہوئے۔<br>چوبے گھن شیام داس سرسید کے دریہ ینہ رفیق راجہ ہے کشن داس کے بڑے<br>بھائی۔                                                                      | -23 |
| بھائی۔<br>راجہ ہے کشن داس سرسید کی قائم کر دہ سائٹیفک سوسائٹ کے سکریٹری بھی رہ چکے<br>تھے۔مسلم یو نیورسٹی کے سلیمان ہال میں جے کشن داس ہوسٹل انہیں کے نام سے | -24 |
| تھے۔مسلم یو نیورسٹی کےسلیمان ہال میں جےکشن داس ہوسٹل انہیں کے نام سے<br>ہے۔                                                                                  |     |
| کول علی گڑھ کا قدیمی نام اور اس ضلع کی صدر تخصیل آج بھی کول کہلاتی ہے۔                                                                                       | -25 |
| قلعهٔ آگرہ اس زمانے میں انگریزوں کی پناہ گاہ بن گیا تھا اور سارے انگریزوں کو                                                                                 | -26 |
| ہنگاہے کے دوران وہیں رکھاجا تاتھا۔                                                                                                                           |     |
| برائلے۔علی گڑھ کے شلع مجسٹریٹ مقررہوئے تھے۔                                                                                                                  | -27 |
| م<br>ریواڑی۔ہریانہ کاایک مشہورعلاقہ ہے جہاں شورملازم تھے۔                                                                                                    | -28 |
|                                                                                                                                                              |     |

-28

# باب چھارد حارج پیش شور کی شاعرانه عظمت

فرانسین نسل کے جارج پیش شورانیسویں صدی کے ان ممتاز ترین شعراً میں سے خیر جو سے جنہوں نے اردوشاعری کو پروان چڑھانے میں اہم رول ادا کیا مگر برسمتی سے ڈیڑھ سو سال گزرجانے کے بعد بھی کسی ادیب، شاعر ، صحافی اور محقق نے ان کی ملمی اور ادبی خد مات کو ہندوستانی ادب میں کوئی جگہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی ادب میں انہیں کوئی مقام حاصل نہیں ہوسکا جب کہ ان کے چھشعری مجموعے شائع ہو چکے جی اور ان کا شار استاد شعراً میں کیا جاتا تھا۔ لالہ سری رام، ما لک رام اور بہت کم تذکرہ نگاروں نے ہی ان کے حالاتے زندگی اور شعری کمالات کے بارے میں لکھا ہے۔

لاً له مری رام نے خم خانۂ جاوید میں لکھا ہے کہ' شاعری کاشوق اس درجہ تھا کہ سی وقت فَلرِسِخن سے فارغ نه رہتے تھے۔ ہندی زبان کی بھی مہارت رکھتے تھے چنانجہ ان کی اکثر تھم یاں اور ہولیاں مشہور ہیں ،اردو میں صاحب تصانف گزرے ہیں۔ جیار یانگا اپنی زندگی میں ہی چیپوا کرشائع کروئے تھے۔ ہردیوان جناب دائع وہلوی کی جم طرت نواوں معمد میں ''

وائن سے شور کے معاصر انہ تعلقات تھے بلکہ ان کا بانچواں دیوان گلزار دان ور آفتاب واغ کے جواب میں لکھا کیا ہے اور انہیں کے رنگ میں ہے۔ شور ن دلی خواہش شی کہ وہ واغ سے بروجہ جانمیں اور اردوز بان وادب کی تاریخ میں ان کا شار ملک کے ممتاز ترین استاد شعراء میں کیا جائے۔ شور نے چند قطعوں میں اس کا اظہار بھی لیا ہے،۔ مثلاً تمہارے شور سے ہول شور کیوں حسود نہ داغ کہ فن شعر میں ہوتم بھی سر باندوں میں

سن کر کلام شور کھڑک جائے واغ بھی انصاف اس کے دل میں سائے ذراسی در

مقابل داغ کے کچھ اور لکھ شور تری جودت طبع اب تو بردی ہے

جارج پیش شورکوحفرت دائن دہلوی کی طرح اردوشاعری میں وہ مرتبہ تو حاصل نہیں ہوسکا مگر زبان وبیان پر انہیں ضرور قدرت حاصل ہوگئ۔ اردو کے ساتھ ساتھ شورکا فاری اور ہندی کا مطالعہ بھی بہت وسیع تھا۔ ان کی تصنیفات میں اردو کے چھد یوان اور ایک مثنوی (سوائح عمری) ایک دیوان فاری کا إور آیک نثری کا رنامہ ' وقائع حیرت افزاء کے مثنوی (سوائح عمری) ایک دیوان فاری کا إور آیک نثری کا رنامہ ' وقائع حیرت افزاء کے نام سے شامل ہیں۔ انہوں نے 164 صفحات کی ایک خوبصورت بیاض بھی چھوڑی ہے جس میں دوسر سے شعراء کے پندیدہ اشعار شامل ہیں۔ ان کی تصنیفات کی تفصیل اس جس میں دوسر سے شعراء کے پندیدہ اشعار شامل ہیں۔ ان کی تصنیفات کی تفصیل اس

- (1) ديوانِ شور (1872) مطبوعه چشمه علم يخزال يريس،مير گه
  - (2) ويوان شور (78-1877) مطبوعه مختار المطابع ،مير تله
- (3) د بوانِ شور (1884) ميچه حصه ہاشمي پريس اور پچه حصه محب کشور پريس ميں چھيا
  - (4) د يوان شور (1888) مطبوعه يوليس يريس،مير مُه
    - (5) ستارهٔ شور (1890) مطبوعه جگت پرلیس،میرٹھ
- (6) دیوانِ شمس شور۔ دوسرانام اس کا شورِ قیامت تھا۔ (1894) انقال کے بعد شائع ہوا
  - (7) منتوی مطبوعه ہاشمی پریس، میرٹھ (1894) انتقال کے بعد شائع ہوئی
    - (8) كلشنِ فرنگ ( ديوانِ شور فارس ) 1890 ۽ شگوفه پريس ، مير تھ

(9) نظم معرفت اول و دوئم (1889) و دیا درین پرلیس ،میرٹھ

(10) وقائع حیرت افزا (1862)غدر کے واقعات (غیرمطبوعه)

رواوین میں مختلف استادوں کی غزلوں پرغزلیں کہی گئی ہیں۔ان میں مقتدین اور معاصرین موروی میں مقتدین اور معاصرین مجھی شامل ہیں۔خمیے ،قصا کہ ،تاریخ ہائے وفات ،سہرے کے علاوہ ہندی گیت ،ٹھمریاں اور دادر ہے بھی موجود ہیں۔2

ان تصانیف کے مطالعہ ہے اندازہ ہوتا ہے کہ شور بہت زودگو تنصاور انہیں زبان و بیان پر پوری قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے کلا کی شاعری کا بھی وسیع مطالعہ کیا تھا۔ اکثر اشعار میں اس کی نشان دہی گئی ہے۔ مختلف شاعروں کے بیندیدہ مصرعوں کو اپنالیا ہے مثان

قبول خاطر اہلِ سخن خدا داد ست بجا ہے شور یہی، خوب کہہ گیا حافظ

سی ہے بقول غالب شیریں کلام شور جس دل بیہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا

ہے۔ شور نازاں نہ ہو ہستی بیہ بقول غالب گری برم ہے اک رقص شرر ہونے تک

لکھا تقدیر کا اے شور بقول انتا، ہم گھٹا کتے ہیں ہرگز نہ بڑھا کتے ہیں

ہے زیست تیری شور دو روزہ بقول ذوق بنس کر گزار یا اے رو کر گزار د یکی وجہ ہے کہ شور کے کلام میں مختلف عہد میں ، مختلف شعراء کا اثر غالب ہے۔
اس میں سودا ، میر ، در د ، انشاء ، ظفر ، غالب ، رند ، مومن ، آتش ، قاتی ، نصیر ، ناسخ ، وغیرہ سجی استاد شعراء کے انداز بیان کی جھلک پائی جاتی ہے۔ مگر دائغ کے مقابلے کی وجہ سے دائغ کا رنگ زیادہ نمایاں ہے۔ انہیں خود بھی یہی رنگ بہند تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں ۔
شور شیریں ہو بیاں ، رنگ سخن بھی ہو عیاں مثور شیریں ہو بیال ، رنگ سخن بھی ہو عیاں یعنی جو نکلے تو بے ساختہ ین سے نکلے مناخ

شور کہتے ہیں جے بس کہ وہ شیریں سخن
ان دنوں میرٹھ میں ہر جا اس کا چرچا ہوگیا
شور کے کلام کا خاص وصف اس کا بےساختہ بن ہے۔اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ
موضوع شخن سے غافل تھے۔ کہتے ہیں۔
اے شورتم نے پائی ہے طبع رسا غضب
اے شورتم نیائی ہے طبع رسا غضب
مضمون کی تلاش گرامت سے کم نہیں

ہیں شور ہر ایک شعر کے پیچیدہ جو معنی مضمون یہی کاکل پیچاں سے نکالا مضمون یہی کاکل پیچاں سے نکالا جارج بیش شور نے جن ممتاز شعراء کے انداز میں شعر کے ان کو بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے شور کی ادبی اور فنی حیثیت کو شعین کرنے میں آسانی ہو سکے۔

ظفر:
کب بنائے سے بنی ہے کوئی تدبیر کی بات
بات وہ ہی ہے کہ جو بات ہے تقذیر کی بات
شور:
کس کو معلوم ہے قسمت میں ہے کیا کیا لکھا
پوچھے کس سے بھلا کا تب تقذیر کی بات

کوچهٔ غیر میں گزاری رات ہوئی روزِ جزاء ہماری رات تم نے ہنس کر وہاں گزاری رات یہاں رو کر کٹی ہماری رات نظر آتا ہے مجھے اپنا سفر آج کی رات ىرتش: نبض چل بسنے کی ویتی ہے خبر آج کی رات صدقہ ہجر سے جال کا ہے سفر آج کی رات ملک الموت بھی آتی ہے نظر آج کی رات نیر آنگ محبت نے بیر اینا تو کیا رنگ برات: برات: و کھھے کوئی چبرہ کو تو ہر دم ہے نیا رنگ تم بھی تو ذرا چل کے اسے دیکھو خبر لو بیار جدائی کا تمہاری جهال تيرا نقش قدم وتكھتے ہيں ارم و تکھتے ہیں ہزاروں وہاں شور کرتے ہیں سجیدے جہاں اس کا نقش قدم و کھتے ہیں اوس پریوش سے اکاتے نیں بنائے تیں وكهات تي

عین دریا میں ڈوباتے ہیں مجھے صحبت کل ہے فقط بلبل سے کیا گری ہوئی آجکل سارے چمن کی ہے ہوا بگڑی ہوئی ہے گئے باہم چنگنے بلبل و غنیہ ہیں آج آئی کی سی کھ اس چمن میں پھر ہوا گری ہوئی ناشخ: رو رو کے داغ گنتے ہیں ہم بجرِ یار کے یہ قطرہ ہائے اشک ہیں دانے انار کے رونے یہ مرے ہنس کے لگاتے ہیں قبقیے زخمول میہ ڈالتے ہیں نمک دلفگار کے منير: سواری تری آکے کیا پھر گئی اِدھر کی اُدھر کو ہوا پھر گئی دوا اوٹھ گئی اور ما پھر گئی زو**ق**: دشنام ہوکے وہ ترش ابرو ہزار دے یہاں وہ نشے نہیں جنہیں ترشی اتاردے آب حیات سے بھی فزوں اس کو سمجھیں ہم اک جام. اینے ہاتھ سے گر وہ نگار دیے شرر: ازل کے دن جو ہر اک درد کی دوا شہری تمہارے بوسئہ لب پر میری شفا شہری جو ایک بوسہ کا طالب ہوا میں ان سے بھی تو ہنس کے بولے کہ ہے خیر آج کیا شہری شور کے مندرجہ بالا اشعار سے اس بات کا بخو بی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کلام فنی عیوب سے میسر پاک اور استادانه شان کا حامل ہے جس میں زور، روانی اور پختگی

یائی جاتی ہے۔ان کے یہاں تصوف اوراخلاق کے مضامین کی بھی تمیٰ ہیں ہے۔وہ انسان دوست تھے۔ ہرمذہب کااحترام کرتے تھےاور بڑے وسیع المشر ب انسان تھے، ہرمذہب وملت کے افراد سے ان کے تعلقات تھے۔ شور نے ہرصنف سخن میں طبع آز مائی کی۔ان کے شعری مجموعوں میں تاریخی قطعات بھی ملتے ہیں،مسدس اور قصیدے بھی بے شار ہیں -انہوں نے بچہ پیدا ہونے ،شادی کے مبارک موقعہ پرسبرے بھی لکھے ہیں۔

وہ بڑے صاف ول اور صاحبِ مروت انسان تنھے۔ وہ اپنے ایک شعر میں اپنی

انسان دوستی کی طرف اشارہ کرتے ہیں ۔

زلف کافر کے خم و چیج سے ہرکز خالی شور ہندو نہ مسلماں نہ کرسٹان رہے

مرز ااسدالله خال غالب ہے بھی ان کے مراسم تصحاور جب غالب کا انتقال ہوا تو انہوں نے بھی اپنی شاعری میں گہرے رنج وغم کا اظہار کرتے ہوئے نالب کونذرانهٔ عقیدت پیش کیا۔ شور نے غالب کے انتقال پر جارقطعات تاریخ وفات کے بیں جس میں دواردومیں اوردوفاری میں۔انہوں نے غالب کو'حیراغ دہلی' سے تعبیر کیا ہے۔ افسوں کہ غالب سنج مدا بیه حادثه و بلی میں نیا اور ہوا

> تاریخ جواس کی میں نے جابی اےشور ہاتف نے کہا ج<u>دائے دہلی کا جما</u>

شوریا آف نے سرحیرت اوٹھا کریے کہا <u>يُر بيوا جان</u> اسد الله ياده نوار ظ

جارج پیش شور نے والنی تھویال نواب شاہ جہاں بیلم سلام یں شان میں ایب

طویل خمسہ بھی لکھاہے جوان کے دیوان شور مطبع چشمہ علم بےخزاں میں شامل ہے۔ نام ہے آپ کا سب خلق میں مشہور الیا که بیه شهره نه جمهی نور جهال کو تھا ملا جانتا وصف نہیں اور میں پچھاس کے سوا رتبه ہوآ ب کا کیونکر نه رئیسوں میں بڑا شاہ لندن کی مدد گار ہو بیٹم صاحب ہند میں آپ کے ہے علم وحمل کا چرنجہ کون سانکتہ ہے باریک جودل پرنہ کھلا ہے یہاں متفق اللفظ گروہ ِشعراء غوركى جائة قانون عدالت كےسوا تتم سخن فنهم بھی بسیار ہو بیگم صاحب ہند میں ہم نے رئیس اور بھی ہیں دیکھے سنے حن بيہ ہے ہم وفراست ميں کہاں ہيں ايسے اس کے حق سے دعاجا ہے ہرایک بیا کے روز افزول رہے الفت ملکہ کوتم ہے كيونكه سركار كي عمخوار ہو بيگم صاحب جارج پیش شور نے 1857ء کے حالات اور واقعات کومسدس کے طور پر پیش کیا ہے۔ بیمسدی ان کے دوسرے دیوان میں شامل ہے جس میں وہ اس قتل و غارتگری کو اسلام کی تعلیمات کےخلاف قرار دیتے ہیں۔ اینے آتا وک کو مارا ہے گنہگاروں نے میچھکیایا سنمک کانهمک خواروںنے کردیا دین خراب آہ جفا کاروں نے تھم مانا نہ خدا کا بھی ستمگاروں نے زن و بچہ جو کیا قتل سیہ کاروں نے ان کوفتوی مید دیا کون سے دینداروں نے مجہدان کا ہے شیطان سے باطل ہے جہاد نہ مدد جائے ہمراہ سیاہ بے داد عرض دنیا کے لئے کرتے ہیں ناحق دلشاد دعوی وین ہے اور دین کیا ہے برباد زن و بچہ جو کیا قتل سیہ کاروں نے ان کوفتوی مید دیا کون سے دینداروں نے رحم افسوس نه آیا انہیں معصومون پر الیسے بے رحموں کی خون نہ کیا خوف وخطر

یہ سیہ دل ہیں وہی جنکا جہنم میں ہے گھر

ان بيكياترس خداكهائے كه يقرب جكر

زن و بچہ جو کیا قتل سیہ کاروں نے ان کوفنوی مید دیا کون سے دینداروں نے

زن و بچہ کانہیں ہے کہیں بھی خون روا

کون می شرع ہے بیکون سامذہب ہے نیا نەتۇ ہے كوئى حديث اور نەہے حكم خدا فقە والول نے لكھااور نەامامول نے كہا

> زن و بچہ جو کیا قلّ سیہ کاروں نے ان کوفتو کی میہ دیا کون سے دینداروں نے

یہ وہ کالے ہیں کہ دل گورون<sup>کل جنسے</sup> بےزار شور تاریخ تکھو<u>ان ساہ غدار</u>

ان تلنگوں نے کیا گرمشم کا بازار سب بيشيطان مجسم بين نبين بين ديندار

زن و بچہ جو کیا قتل سیہ کاروں نے ان کوفتو کی ہید دیا کون ہے دینداروں نے

جارج پیش شور نے 1857ء کے حالات پر ایک مثنوی بھی <sup>لا</sup>ھی ہے۔ وہ خود بھی ان حالات سے متاثر ہوئے تھے اور اپنی جان بیانے کے لئے انہیں طرح طرح کے

بتھکنڈ ہے استعال کرنے پڑے تھے جن کا تفصیل سے ذکر انہوں نے اپنی کیا ہے 'وقا کع

حیرت افزاً''میں کیاہے جوغیر مطبوعہ ہے۔شور کی اس مثنوی کوخم خانۂ جاوید کے مؤانب لالہ سری رام نے شائع کیا ہے۔ <sup>3</sup> جارتی نعدر 1857ء میں لکتھ ہیں <sub>ہے</sub>

بیال ایسے فتنے کا کیونکر کروں کے بنر تھاموں یا جیتم کو تر کروں حکومت کے جیندے اتارے نے قیامت ہے آتار و سامان و ہے شه وقت کی و مسین آم سے پہری ہوا نام م تنت ہ ب ساب الراني ربي رات من ياين ماه ایا حملہ سب نے اسالدازہ سے

یہاں تک کہ انگریز مارے گئے سنی میہ خبر ہوش پتر ال ہوئے بچری فوج اور پھر رمیت پھری کیا قلعه اور شاه کو پیم خراب ه و العال و بلي نهايت تاه النفت گورے تشمیری دروازے ہے

تو خوب اس نے دہلی کو غارت کیا نے سرسے دہلی پھر آباد ہے

ہوا تھم پھرفوج کو لوٹ کا کرو شکر حاکم کہ دل شاد ہے

جارج پیش شور کے ان چھ دیوان کے مطالعہ سے پیتہ چلتا ہے کہ وہ سیر وسیاحت کے بھی بہت شوقین تنصے اور انہوں نے ہندوستان کے جن جن شہروں کی سیاحت کی ان کو

ا بنی شاعری میں قلم بند کردیا۔ ہے یور کی چوڑی چوڑی سرکوں، چوسر کے بازاروں اور ہوا

محل کے محرابوں کوانہوں نے اپنی شاعری کاموضوع بنایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ہے

اسے و مکھے کر ول کو فرحت ہوئی که دل شاد هو جن و انسان کا جو دیکھے وہ بن جائے بت بیکماں وہاں لطف سے اک نیا دیکھا ہے

ہر انسال کے چھکے چھٹیں ایسی جا

کہ گردوں کو ہے رشک اس پر سدا نیا ہر تحل ہے وہ سب حلقہ دار

دل مرده ہو دیکھ کر تازہ سدا

کہ جنت کے درواز وں پر ہے شرف

کہ یتنگی نہیں نام کو بھی ذرا

گئے سیر کو ہم جو ہے پور کی وہ جلوہ ہے پیدا برستان کا وہ بت خانۂ چیں بنا ہر مکاں جو بازار ہے وہی چوسر کا ہے جو د کیھے وہ دل ہار دے برملا وہ مینار بازار میں ہے بنا ہوا تحل ہے ایسا محراب دار اور اس کی ہے الی فضا اور ہوا وہ دروازے ہیں شہر کے ہر طرف بلند اور چوڑے ہیں وہ دلکشا

محوالبإر

ہے اک راج رہی عجب پُر بہار

يمي راح ما لك تھا اس ملك كا نظر آیا کھر وقت کا اور ڈھنگ بڑا بندوبست اور اقیال ہے

لسى وفت مين هند قبضه مين تھا وے بلٹا جب چرخ نیلی نے رنگ رعایا بھی سب اس کی خوش حال ہے بنائی ہے کوتھی وہ جنت نشاں

### (پھول باغ)

ہے مشہور نام اس کا جو پھول باغ تو بے دیکھے اس کے معطر دماغ مکاں اس میں وہ وہ ہیں رشکِ اِرم مکاں اس میں وہ وہ ہیں رشکِ اِرم مہ و خور بھی ہو منفعل بالضرور وہ کوشی میں ہے کہ طور میں طلائی وہ نقش و نگار کہ مانی و بنراد اُن پر نثار

## (موتی محل)

بنا اور موتی کا ہے اک مکال رکھا یوں ہے موتی محل اسکا نام صفائی جو اُسکی می موتی نہ بائے سرایا چمکتا ہے وہ اس قدر نظر مس کی لاؤں جو ڈالوں نظر

کروں حال بازار کا بھی رقم

ہیں یازار خوشرو ہے سنگ ک

فرشتوں کی صناعی اُس میں عیاں وہ موتی کہ دُر دُر کے صبح و شام حگر رشک سے کیوں نہ اپنا جھدائے جھیاتے ہیں منھ اپنا شمس و قمر نظر میلی ہے وہ صفا سربسر نظر میلی ہے وہ صفا سربسر

کہ جولانیوں پر ہے میرا تقلم

م اک رنگ کے اور ہراک ڈھٹنگ کے

#### (بازار)

دوکانیں دو رویہ بین علین تمام بید ولی جند نارنگ کا کہنا ہے کہ جاری بیش شور اردو کے ممتاز محقق اور ناقد پروفیسر ولی چند نارنگ کا کہنا ہے کہ جاری بیش شور غالب کے ہم عصروں میں ایک مشہور سیحی شاعر ہے۔ میر شھ کے پاس ایک بستی میں قیام قااور میر ٹھواکٹر آتے جاتے ہے۔ نہایت ملنسار اور وضع دارانسان ہے اور ان کے ملنے جلنے والوں میں ہندو، مسلمان، عیسائی، بگالی، مدراسی وغیہ ہ بہ ند ب وملت اور ہ مارت اور ہمارت اور مارت کا کوئی تعلق ہندہ ستان ہے باروں کے نیس کیاں ان کے دواوین میں ہولی، بسنت ، محرم، میدو غیہ ہ بہ اہم تہوار کے بارے میں نظرور میار بار الله در الله جاتے ہے۔ وہ اس فتم کی چیزیں مختلف تہواروں کیا ہے وہ اس میں نظرور میار بار الله در الله جاتے ہے۔

کے ہے گشمی کوئی، کوئی کہتا ہے درگا جی جو پہنچو فی الحقیقت ہے برم ایشر کی بیشکتی

بو چہ پیو ق اسفیقت ہے برم ایشر کی رہائی نمستئی مستئی

یعنی درگاجی اور تکشمی جی پرمیشور (قادر المطلق) کی شکتی (بنیادی قوت) کے دومختلف نام ہیں۔ میں ان کے آگے بار بار جھکتا ہوں۔<sup>4</sup>

اردو کے سیحی شاعر جان پیش شور کے دواوین میں ہولی ہے متعلق متعدد رقعے موجود ہیں۔ دیوالی کے رقعوں کی طرح وہ انہیں بطور مبار کباد ہولی کے دن اپنے ہندو دوستوں کو بھیجتے ہوں گے۔ اس قتم کے منظوم رقعے اردو میں کسی دوسرے شاعر نے نہیں لکھے۔ایک رفتعے کے دوشعر پیش ہیں:

ر سطے نے دوستعربیں ہیں: خوشی سیے پھول کے بلبل بھی ہولی گاتی ہے یہ

اٹھی ہے جار طرف سے بکار بدلی ہے

گلال عبیر کے بادل میں سر بسر چھائے

کھلا ہے چربٹ پر باغ و بہار ہولی ہے

جارج نے بسنت کی بہار کواپنی شاعر کا موضوع بنایا ہے۔ بسنت ہندوستان کی سبب سے سہانی رتو ہے اور ہمارے ملک میں بہار کی علامت سرخ یا سبزرنگ نہیں بلکہ پھولتی ہوئی سرسوں کا پیلا رنگ ہے۔

آمد ہوئی ہے ہوئی کی آئی گر بسنت پھولی جمن میں پھرتی ہے شام وسحر بسنت جس سمت آئکھ پڑتی ہے جنگل ہیں زردسب کیا کیا بہار پر ہے گل تر بتربسنت

مر پر کسی کے گیڑی کسی کے دوپید زرد

وکھلاتی اپنے رنگ کو ہے گھر بہ گھر بسنت

جارج پیش شور نے جہاں ہندوستان کے تہواروں اور موسموں پر بے شارظمیں،
قطعے اور رقعات لکھے ہیں وہیں ہندوستان کی خشک سالی پر کسانوں کے ساتھ ہمدرد کی کرتے
ہوئے ان کی حالت زار پر آنسو بھی بہائے ہیں۔ 1877ء میں جب دہلی میں ملکہ وکٹوریہ کا
در بارمنعقد ہور باتھا، ہندوستان ایک ہولناک قحط کی زدمیں تھا اور انگریز کی حکومت کی'' رہایا
پروری اور جن پیندی'' کی پول کھل رہی تھی۔ جارج پیش شور کے یہ اشعار اسی دور کی یاد
دلاتے ہیں:

گشن جبال میں کیا خزال نے گل کھلایا ہے

کہ ہر برگ شجر کو زعفرانی کر دکھایا ہے

اوراس پر نہر کی خشکی نے دل ان کا سکھایا ہے

اوراس پر نہر کی خشکی نے دل ان کا سکھایا ہے

کوئی کو کمیں جلاتا ہے کوئی ہوک لگاتا ہے

کوئی کو کمیں جلاتا ہے کوئی اور انکا تا بنایا ہے

خدا تجھ رحم فرمائے تو اس کال ہے جال بر

ورن کال اب دنیا کا ب فرصب ہر پہ آیا ہے

مسیحی شاعر جارت پیش شور نے '' تھ'' لکھ کر اسلام مذہب ہے ہیں اپن کہ ک

عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ ان کی میتم الطور نمونہ پیش کی جاتی ہے:

عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ ان کی میتم الطور نمونہ پیش کی جاتی ہے:

عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ ان کی میتم الطور نمونہ بیش کی جاتی ہے:

عقیدت کا اختصار نیا کا ب خود ہیں ناز اور اوا کو پایا

حاصل نے ہوا کہیں ہے ال کا مقصد

جب خود ہی ذاتو خدا کو بایا

یاد خدا نه ہو تو مزہ کیا حیات کا بہترہ اس سے ذائقہ چکھنا ممات کا گر بال بال اپنا سے خامہ بیاں دفتر رقم نه ہو سکے اس کی صفات کا جن و بشر تو کیا کہ ملائک ہیں گم شدہ بایا کسی نے بھید نہ اس پاک ذات کا م

# انتخاب کلام شور میر شهی دایران اول

اس طلسمات جہاں میں موت کس کو یاد ہے صاحب خانہ رکھا ہے نام ہر مہمان کا

لبِ رَنگیں بیاس کے جب سے دیکھی بان کی سرخی لہو تک خشک غیرت سے ہوالعل بدخشاں کا

آباد ہے جہانِ بتاں سے دلِ خراب افسوس تھا جو کعبہ وہ بت خانہ ہوگیا

کیونکر باندھوں میں کہاں پاؤں کہاں سے لاؤں ہرا جب کہ مضموں کم یار کا عنقا تھہرا کیا زمانہ ہے کہ عاشق ہیں زرومال کے سب دوست تھہرا وہی جس پاس کہ بیسہ تھہرا

جا بھی سکتے تھے نہ کو ہے میں تر سے بے تھم ہم پر تصور کی بدولت اب تو رستہ کھل سمیا

ناکار جنس ہوں میں وہ بازارِ عشق میں جس کی طرف کو منھ نہ خریدار نے کیا

یہ اثر دیکھا جذبہ دل کا اُٹھ گیا آپ پردہ محمل کا آٹھ گیا آپ بردہ محمل کا آرزوئے خاکِ پانے مجھ کو حیف اس قدر بیبا کہ شرمہ کردیا ہتھ آیا جب نہ مضمون کمر شاعروں نے اس کو عنقا کردیا دیں لیا ایراں لیا اور جاں بھی لی فیصلہ دلبر نے میرا کردیا

اتنابی تھا کہ پردے میں شب کے عیاں نہ تھا ورنہ بیہ سابیہ ساتھ تمہارے کہاں نہ تھا دشتِ بلا میں سابیہ کو بھی کس سے مانگا بخر آفاب سر یہ کوئی مہرباں نہ تھا

آئینہ کو کیا ہی وعولی اُس رُبِّ انور ہے تھا روبرو جب اس کے آیا صاف اندھا ہوگیا جہم نے وکیا جہم نے وکیا جہم نے ویکھا تھا تم کو اس لئے جبرال ہوئی دل نے کیا ویکھا جو جنود اور شیدا ہوگیا

پھروہی شورِ جنوں ہے پھروہی وحشت کا زور فصلِ گل ہے ہی میں کتنا توانا ہوگیا

بھرا بیٹھا ہوں ہر گز چھیٹرنا مجھکو نہ ہم چشمو اگر رویا تو بھر عالم میں اک طوفاں اٹھادوں گا

دنیا میں کوئی مجھ سا بھی ناکام نہ ہوگا گر ہوگا تو حسرت کے سوا کام نہ ہوگا

پردے میں رازِ عشق جو رہتا تھا خوب تھا بیتابیوں سے دل کی وہ پنہاں نہیں رہا

ایک دم بھی دلی وشی کا نہ ارماں نکلا گھر ہی یاد آگیا جب تنگ بیاباں دیکھا ایک دن جان ہی جائے گی اس اندھیر میں ہائے تجھ سے کہتے نہ تھے ہم اے شب ہجراں دیکھا

آبی جان پہ سو بار جفا ہے لیکن حرف شکوہ کا نہ اک بار زبال پر آیا گھھ زمیں ہی مرے گربیہ سے ہیں ہے خرقاب ہے کا دور سے ہیں ہے خرقاب آیا آسال کو بھی مرے نالوں سے چکر آیا

ہوگئی جس کسی کو اُس کی خبر اُس کو عالم سے بے خبر دیکھا کھل گئی آنکھ جب حقیقت کی وہی آیا نظر جدھر دیکھا سرخی بان کو تری دیکھ کے دل خون ہوا دانت اس واسطے ہے بوسئہ لب پر اپنا خدائی ان دنوں حافظ ہے ماہِ چرخ کا اے دل کیا ہے عزم نالوں نے مرے اب چاند ماری کا ہے جین حضرت دل مالک و بیار داغوں سے ملا تھا صرف ان کو بیشتر منصب ہزاری کا ملا تھا صرف ان کو بیشتر منصب ہزاری کا

دیکھا جو اس نے نیم نگہ سے کھلے نصیب صد شکر بخت خفتہ بھی بیدار ہوگیا

دھوکہ شیشے کا مجھے پہلے تو غنچے نے دیا حبشم بھرگل یہ جو ڈالی تو میں ساغر سمجھا

جاگے نصیب یار کے مجھ سے ملا دیا ممنوں نہ کس طرح ہوں بھلا اینے خواب کا

ہم اپنی طرز وفا سے مجھی نہ باز آئ تم نے اُس کے کرم گو کہ بار بار کیا

خط پڑھا میرا غیر نے ہے ہے تھا سا دیا۔ تھا ہی تقدیر کا لکھا صا دیا عقل و تدبیر سے سب راز حقیقت کے کیا نہ کھلی ماشق بگیر کی بات نہ کھلی بر نہ کھلی عاشق بگیر کی بات

کو اس کی نیخ سے ہوا گھائل ہزار بار ہوتا نہیں مگر مرا قاتل سے دل اُجاب

اظہارِ بندگی بھی تو اُس سے ہوا عبث میں نے کہا بحد بندہ ہوں تیرا کہا عبث

زہے نصیب کہ برقع اُٹھایا جب اُس نے تومیں نے دل ہی دیا پہلے منھ دکھائی آج

ساقیا شیشے میں دل کے وہ بری آئی نظر
اک برانڈی کا دیا تونے جو یہ بیانہ آج
اک طرف ہے شورِطفلاں اک طرف بھر کی مار
د کیے لے کس دھوم ہے نکلا ترا دیوانہ آج
شور دامانِ توگل کو بکڑ لے مضبوط
منتیں شاہ و گدا کی مجھی زنہار نہ تھینج

دل لگانے کا پچھ مزا پایا ہم نه کر ہم نه کہتے ہے ایسا کام نه کر قفسِ تن کو چھوڑ کر طائرِ روح ایسے غم خانه میں مقام نه کر دل بیار کی کیونکر نه خبر ہو پیم تار برقی بیم مرے اشک کا ہے تار ہنوز اب دوا اور دعا کا بھی نہیں کام رہا دردِ فرقت سے یہاں تک توہوں بیار کہ بس دردِ فرقت سے یہاں تک توہوں بیار کہ بس

حاجت بری بلا ہے پھراتی ہے دَربدر ورنہ بھلا سے سے سی کو تھی کیا غرض ورنہ بھلا کسی سے سی کو تھی کیا غرض

جو جو کہ انتخاب جہاں میں تھے ہائے ہائے اللہ ایسے وہ مٹ گئے کہ نہیں ہے نشال تلک عمرِ رواں کا کچھ نہ ملا آج تک نشال تلک گئے ہوں میں کرتے گئے لامکال تلک گئے کہ میں کرتے گئے لامکال تلک

دل پُرواغ ہے وہ گلشنِ حسرت میرا د کیھ جاتا ہے اسے سینہ فگار ایک نہ ایک ہوتی ہے جس طرح ہے ہیں اور بیھر میں آگ ہوتی ہے جس طرح ہے ہیں اور بیھر میں آگ

سایا ہے ایسا وہ نظروں میں میری نہیں دوسرا اس میں آنے کے قابل

مفلس سے بات بھی نہیں کرتا ہے کوئی حیف مر پر بٹھائے جاتے ہیں زردار آئی کل

دولت دنیا ہے مستعنی ہمیں آس نے کہا حاضے میں خاک بائے یار کو آسیہ ہم

نه آئی تهمی موئی کو نبهی تاب جس کی بهم اس نور کو دمیدم و نبینت میں چشم حق بیں سے جو دیکھا ہم نے بیروش ہوا دل خدا کا آئینہ وہ جلوہ گر آئینہ میں

اگرچہ خاک ہیں ہم بھی بشکل سرمہ چینم نظر میں لوگوں کی پر اعتبار رکھتے ہیں

اب کفن کو تار بھی باقی گریباں میں نہیں کیا دکھائی ہے جنوں نے دستکاری اندنوں

گر خدا دیوے تو چھپر بھاڑ کر دیتا ہے وہ پر لکھا ہے ہیے کہ دولت بے ہنر ملتی نہیں

جینے کا فکر جان گھٹاتا ہے رات دن مرنے کا بیج جو پوچھئے تو سیجہ بھی غم نہیں

اوپر اوپر نہیں جائیں گی یہ بیجی نظریں ہم نہ ہوں گے جورہی شرم و حیا آئکھوں میں

امید عفو تجھ سے نہ ہوتی خدا اگر ہم انتے محو کاہے کو ہوتے گناہ میں

میں نے ہزار بار کہا غم گسار ہوں نِکلا نہ اُن کے منھ سے گر ایکبار ہوں سبھی جو باغ میں اس رشک گل کا ذکر جلتا ہے تو کیا کیا حصا شکتے ہیں گل خجل ہوکر کریباں کو

ہے کا شور جہاں میں نہ ہو کیونکر اے شور سے فرنگی بھی ہو شاعر بھی ہو مشہور بھی ہو

یہ ہے اعجان زلفِ عنبریں کا کیا اک لئے میں کافر جہاں کو گیا اک لئے میں کافر جہاں کو گر اپنا بھلا جاہے تو کر سب کا بھلا تو عالم میں کوئی شے نہیں احساں ہے زیادہ

دے جکے ابتدائے عشق میں ول اب گئی جان انتہا ہے ج

مٹایا جان و دل جس نے کہ دیکھا یہ خوبی ہے تمہارے نقش یا کی

عدم سے اس کئے گل زر مکف آیا کہ دنیا میں نہیں ممکن کہ کوئی کام بے دام و درم بھی

ا ۔ جہان کا غم ب مرے کے اس جہان کا غم ب مرے کے بال اتنا بوجید دیے کہ جو جمعہ سے آئیں کرے

َ مِن اللهِ عَنْهِ اللهِ عَلَى ع فائده اليا تنم لى تعمير ت

100 جو سکسار تھے دنیا میں گئے سب آگے رہ گئے پیچھے ہمیں اپنی گرانباری سے وہ مرا ظرف ہے بہکوں گانہ ہرگز میں بھی ایک خم بھی جو برانڈی کا پلادے ساقی کوچهٔ بُت میں روز ویکھتا ہوں جمع ساری خدائی ہوتی ہے جامهٔ تن میں ایک تار نہیں مفلسی کو ملاحظہ کیجے عمنحوار میراغم ہے میں ہوں غم کاغم گسار مجھ غمزدہ کو ہیکھئے اور غم کو دیکھئے

 گروشِ افلاک نے پامال ہم کو کردیا رکھنے کیونکر سنواریگا خدا مگڑی ہوئی

اس چیتم کی خونباری سے اب ویکھئے کیا ہو ہر وقت مجھے ہائے رے اس طیکے کا ڈر ہے

عمرِ رواں کو ڈھونڈھا نہ پایا کہیں ہتہ کیا جانئے ہوا کی طرح وہ کدھر گنی

اللہ ری بے خودی کہ خودی سے نکل سیا ورنہ میہ زیست مرگ کی اپنی سکواہ تھی

جام بھی برانڈی کا کیا دور بیں ہے واہ معتبے ہی جس کو سوجھتی ہے دور دور کی

دیدار تیرا روز قیامت ہوا تو کیا فرصت کسے ملے گی حساب و کتاب سے

# انتخاب د بوان دوم

عجب کیا ہے نشاں ایسا رہ و بوان سے اپنا کہ جیسے آئینہ سے نام روشن ہے سندر الا وہم و خیال کی ہے وال تک رسانی مشام الله تبدر الله علی ہے وال تک رسانی مشام الله تبدیر کا مقام الله تبدیر کا مقام الله

یہ باتیں کہنے کی سب ہیں زاہد جود کھے پائے تو اُس صنم کو تو پھر تیم کی اصل کیا ہے ترا وضو بھی نہیں رہے گا جاتی نہیں ہے اُس کی کسک عمر بھر بھی ہر دم کھنگتی رہتی ہے دل میں نظر کی چوٹ انسان تو چیز کیا دل فولاد نرم ہو دنیا میں سب سے شور زیادہ ہے زر کی چوٹ دنیا میں سب سے شور زیادہ ہے زر کی چوٹ

سیر کھائے گی جگر سدا گھائے گی جگر سدا گنبر گردوں میں گر لیٹی مرے نالے کی گونج

نہیں ہے موج کو اک دم بھی جو قرار کہیں بھٹاتی بھرتی ہے دریا میں کیا حباب کی روح

ہے وہ مثل کہ مان کا ہے بان بھی بہت تخفہ کا ایک خوشہ بھی ہے لاکھ من کی شاخ

رنگیں بیہ غزل جائے جو شمس الامرا تک ہوجائے سخن مثلِ شفق تابہ دکن سُرخ

شورصاحب اُس سے اب کیونکر سے گی آپ کی تم ہو عاشق مُسنِ سادہ پر وہ ہے زیور بیند

سارے جہاں میں ہے ای کی جو روشنی اِس واسطے خدا نے کیا روئے زر سفید کسی نے اوڑھے دوشالے کسی نے ہیں کمبل نہ حجوڑا تونے نہ حجوڑا کسی کا پیجھا ٹھنڈ

نہیں ہے دشت نوردی سے ایک دم فرصت بنایا کس نے مرے یاؤں کا رکاب میں گھر

ہوں تھی زیست میں مرنے کی بہرِ امتحال ہم کو نہ دیکھا مرکے زیرِ خاک بھی آرام سوسو کوں

گلگیر نے دہان میں لی جب زبان شمع پروانے جل کے ڈھیر ہوئے سب لگن کے باس تیرے آنے سے جہن کی اس قدر اُ کھڑی ہو پتال بھھری ہوا میں دم میں گل تر باش باش

کب تک برنگ عنج رہے جاک جاک ول اے موسم بہار وکھا ایک بار عیش سنبل کو باغ میں بھی پریشانیاں ہیں روز یاتا بھی ہے جبال میں کوئی سوگوار عیش

حیات بائے کی ہے آئے ایک شب کے سوا کرے ہے نندہ عبث جستی شمار یہ ش

ب کریموں ت ہمیشہ وقف متنا دوں کے فیفل کیوں نہ: ونیساں لی بخشش ہے عددف وہ بلف گلال ایبا اُڑایا ہے اُس نے ہولی میں کہ تا بدامنِ گردوں بنا غبار شفق

خلد کو جب کہ زمیں سے کیا آدم نے عروج بولے قدی کہ کہاں یہونچی ہے تقذیر سے خاک

صوفی کو وجد و حال میں لانا ہے کیا کمال سنرہ کو جب کہ صحن جمن میں لٹائے راگ

روئے زمیں سے جو کہ سُوئے آساں گئے آئی نظر نہ ایک کے نام و نشاں کی شکل آئی نظر نہ ایک کے نام و نشاں کی شکل

اینے جامہ میں نہیں پھولا ساتا اُس گھڑی جب نظرآتے ہیں ٹوپی پر مجھےاُس مس کے پھول

ہم کو بھی دل کے قید میں رکھنے کا ہے خیال تارِ نفس سے اپنا بناتے ہیں دام ہم

ہم تو دونوں کی دلاخیر مناتے ہیں مُدام نہ تو کچھ کفر پہ رکھتے ہیں نہ اسلام پہ نام اک دن نہ چین تو نے زمیں پر دیا فلک اک دن نہ چین تو نے زمیں پر دیا فلک کس جا گہ بھینک دیں تجھے سر پر اُٹھاکے ہم

گھر بیٹھے جب خدا نے دیا ہم کو صبر وشکر ہرگز نہ پاس جا کیں گے شاہ و گدا کے ہم مڑہ پر اشک اپنے بے سبب آکر نہیں تھمتے گراں قیمت جوگو ہر ہیں وہ تلتے ہیں تراز وہیں رواں ہوتی نہیں ہے انتظار اُس بُت کا ہے شاید صُر احی ہجکیاں لیتی ہے اور شیشہ ہے اُچھو میں

جو خدائی میں بُنوں کی لائے شک تو یا خدا ٹوٹ بربیو سربسر اُس بدیقیں پر آسال

دیا ہے رتبہ خدا نے بہ سر جبینوں کو کہ دیتے جاند سے نسبت ہیں سب حسینوں کو

اُس نے کوچہ سے پسِ عمر اُٹھایا ہم کو مل سی دلیں میں بردلیں نکالا ہم کو

جس حَلَم ببیضے وہی و کمھے کے جلوہ اُٹھے فخر کعبے کو نہ تذلیل ہے بُت خانے کو فخر کعبے کو نہ تذلیل ہے بُت خانے کو

حرم میں وریہ میں گرجے میں ہے ایک یہ تہید اہلِ دوئی یہ کیب عیال جو

دکھائی کس نے وہ چھم میگوں کہ ہوش جاتا رہا ہے میہ ا ردا ہوں غش میں خبر نہیں کچھ شراب حجیثر کو شراب جینز

رہائی قید علائق ت زندنی میں تنہیں اُلجھ رہا ہے۔ آفات کے طناب میں بانواں جانے ہے کون درد مرا اُس کے عشق میں مجھ دم شاری کے ہیں قضا و قدر گواہ

الله رے شوقِ دید کہ سائے کی طرح سے ہم ساتھ ساتھ اُن کے رہے وہ جہاں جلے جس میں رہے نہ طاقتِ رفتارضعف سے مثلِ غبار کیوں نہ پس کارواں جلے مثلِ غبار کیوں نہ پس کارواں جلے

ہوئی خلق عاجز وفا کرتے کرتے نہ تنگ آئے ہیہ بُت جفا کرتے کرتے ہو ہمتی ہے جب روال دن رات الیمی بہتی میں کیا قیام رہے الیمی بہت میں کیا قیام رہے جب زبال پر ہو بُت الے مرگ اور زیست پھر خدائی میں کیا کلام رہے پھر خدائی میں کیا کلام رہے

ہماری کیا ہے حقیقت جو بُت پیر مرتے ہیں خدا بھی دیکھے جو اُس کو تو خود فدا ہوجائے

نہ پائی کوچیۂ مقصود کی راہ ایک دن ہم نے سرِ جادہ رہے جوں نقشِ یا محروم منزل سے

شاطرِ ایام کے منصوبے رہ جائیں گے سب جب بڑھے گا مہرہ اپنا مات ہی رہ جائے گ جاہئے تقسیم کرنا وقت کا ہر کام میں ورنہ دل میں حسرت اوقات ہی روجائے گی

شور صاحب کیا بھروسا زندگی کا پیج ہے ہے سب فناہوجا کیں گے وہ ذات ہی رہ جائے گی تدبیر کرلو آج ہی کل ہو سکے گا کیا تدبیر کرلو آج ہی کل ہو سکے گا کیا ہے وہ مثل کہ مار کے بیجھے سنوار ہے

جب آئے تھے تو کیالائے تھے ہم ہستی فانی میں اور اب جانے کو ہیں تیار پھرسوئے عدم خالی

جُز داغ مِلا کچھ بھی نہ الفت کے شجر سے اس باغ میں ہم لینے کو بیہ ہی شمر آئے سیجھ تو ہے ہی شر آئے سیجھ تو ہے بنی جان یہ اس دل کی بدولت آئے ہوں سے نکل آج جو لخت جگر آئے ۔

نہ آئی اگر بن کے معثوق تو ترے ساتھ کب ہم اجل جائیں گ رشک زمیں سے نہ انھیں گ طفل سرشک انھایا تو فوراً مجل جائیں گ جائیں گ جائیں گ جائیں گ جو ٹھائی ہے دل میں اریں گ وہی گئے وہ نہ اگر آئی کل جائیں گ گئے وہ نہ اگر آئی کل جائیں گ

یہ فرق جیتے ہی جی تک گدا و شاہ میں ہے وگرنہ بعدِ فنا مشت خاک راہ میں ہے نشال مقام کا گم اور نہ رہنما کوئی غرض کہ سخت اذبیت عدم کی راہ میں ہے گدا نے چھوڑ کے دنیا کو نقدِ دیں پایا بھلا یہ لطف کہاں شہ کے عزو و جاہ میں ہے بھلا یہ لطف کہاں شہ کے عزو و جاہ میں ہے بسند طبع نہیں اپنی چار دن کا ملاپ میزا تو زیست کا اے میری جاں نباہ میں ہے مزا تو زیست کا اے میری جاں نباہ میں ہے

میں مریضِ عشق ہوں مجھ کو شفا ہوتی نہیں کیول عبث لے جاتے ہو ہمدم شفا خانے مجھے

جس کو جاہا اے ہو تم نے کیا اپنا غلام غور سے دیکھا تو ہے ساری خدائی آپ کی لیک شب پہنتی ہے کہکٹال کے ہار کو دکھے لی ہے جب سے زنجیر طلائی آپ کی

گر خوشی آج ہے تو پھر غم فردا کیا ہے جس پہ ہوفضل خدا کا اُسے کھٹکا کیا ہے دل میں جب کیف دو عالم کا بھرا ہے اپنے حجم و در و عالم کا بھرا ہے اپنے جبتجوئے حرم و در و کلیسا کیا ہے

غنج کہنے سے تنگ ہوتے ہیں گل کہا تو گلے کا ہار ہوئے گل کہا تو گلے کا ہار ہوئے ہمارا ہوتا تو رہتا ہمارے سینے میں رہا تو رہتا ہمارے کے لئے رہے دل بنا تھا تری چشمِ فتنہ زا کے لئے کہا جو میں نے وفا کر تو ہنس کے فرمایا جفا کو جھوڑ دیں ہم آپ کی وفا کے لئے

ہم ہوشیار ہو کے ہوئے دربدر خراب غافل ہے جو جہاں سے وہی ہوشیار ہے واعظ ڈرانے کو کوئی فقرہ سُنا اب اور محشر تو ایک فتنہ رفتار یار ہے

کیوں کر بسر اوقات کریں اپنی جہاں میں جینے کی ہے امید نہ مرنے کی خبر ہے

زباں سے تری جب نہیں ہو جگی تو جینے کی صورت وہیں ہو جگی تمام اپنی جان حزیں ہو جگی گرام ابنی جان حزیں ہو جگی

اینے سُناہ بر ہمیں کیا کیا ملال سیمی برئس کے خوش ہوئے کہ وہ نکتہ نواز ب

تاب نظارہ نہ ہو نقشہ مانی گیڑے۔ سکئے سن شکل ہے کیم آپ کی انسوری ب مجھ کو بلا میں ڈالا بی آپ بال بال بیہ جال سربسر تری زلفِ دوتا کی ہے

کیونکر نہ ہوں عزیز یہ داغ جگر مجھے سونی ہوئی نشانی مرے دلربا کی ہے پہتا ہوں صاف کرکے مئے پرتگال کو بیتا ہوں صاف کرکے مئے پرتگال کو الفت جو میرے دل میں کسی پارسا گی ہے الفت جو میرے دل میں کسی پارسا گی ہے

اشکباری کے سبب محروم ہوں دیدار سے بند آنکھیں ہوگئ ہیں آنسوؤں کے تار سے ہوں کرچن پر مجھے ہندو بچہ سے عشق ہے چاک دامن میراسی دو رشتهٔ زُنار سے چاک دامن میراسی دو رشتهٔ زُنار سے

شفا مرض سے نہ بخٹے گاکس طرح سے مجھے کہ وہ خدا بھی ہے شافی بھی ہے طبیب بھی ہے گدا کو شاہ جو اک دم میں کر دکھاتا ہے عجب طلسم یہ انسان کا نصیب بھی ہے وہ چھوٹے کس طرح پایا ہوجس کو جاں کھوکر وہ چھوٹے کس طرح پایا ہوجس کو جاں کھوکر آگرچہ میرا عدو ہے ولے حبیب بھی ہے آگرچہ میرا عدو ہے ولے حبیب بھی ہے

## جو پوچھامیں نے کیوں مجھ کودئے ہیں رشک کے صدمے تو بُو لے ہنس کے اس ترکیب سے الفت بڑھائی ہے

منزلِ عشق طے ہوئی دل کی بات جو مانتے تبھی دل کی بات ہو مانتے تبھی دل کی باس ہے اپنے آری دل کی آرزو بھی تو تھی یہی دل کی آرزو بھی تو تھی یہی دل کی آس یہ بیری نہ سیجھ جلی دل کی آس یہ بیری نہ سیجھ جلی دل کی

شوق نے کی جو رہبری دل کی جان پر اپنی ہائے کیوں بنی دور ہم سے ہیں وہ تو کیا ڈر ہے اک نظر نے کیا ہے کام تمام جب جوانی گئی چھڑاکر ہاتھ جب جوانی گئی چھڑاکر ہاتھ

بیتاب مجھے دکھے کے بیتاب ہے بجلی نالوں کی مرے طرز پینے نے اُڑالی کوک کوئل کی کہیں شور پینے کا کہیں مور بولے بین کہیں دیکھے گھٹا ساون کی مور بولے بین کہیں دیکھے گھٹا ساون کی ریا کے سجدے کا دھنبہ دُھلے وضو سے خاک مٹا نہ داغ پہ زاہد کی شست و شو نہ گئی

کوئی اکسیر نہیں اس کے مقابل ہو گئی فاکساری ہے میٹر جھے دولت ہوگی و کیا ہوں و کیا ہوں کے میٹر میں کہا و بیا ہول و کیا ہوں آئینہ نہ و کیھو میں کہا و بیا ہول آئی سا و کمیے کے اس میں تمہیں نیرت ہوگی آئی سا و کمیے کے اس میں تمہیں نیرت ہوگی

روز محشر ترا دیدار دوا بهمی تو ایا بهمیر میں دیکھنے کی بال کے فرصت دولی امتخاب د بوان سوم

ول صاف کر آلائشِ دنیا ہے کہ یہ بھی آئینہ سکندر کا ہے اور جام ہے جم کا

گھلے گر دیدہ عرفاں نظر آئیں نے جلوبے تماشاد کیھے بھرانساں ہراک جا اُس کی صنعت کا قدم آیا ہے جس دن سے زمیں پرنا گہاں اپنا دکھاتے آئکھ ہیں تارہے عدو ہے آساں اپنا

اُٹھ اُٹھ کے خاک گوشئہ دامن نہ جھو سکے اتنا مرا غبار مجھی ناتواں نہ تھا

کرکے طے منزل ڈنیا وہ تھکے ہیں رہرو گور میں سُو کے نہ کروٹ بھی بدلتے دیکھا تمام عمر عذاب و گناہ میں گذری میں پھر خدا سے امیدِ ثواب کیا کرتا

سب جگہ اُس کا ہے جلوہ تو کہیں پوچیس ہم دیریس کا ہے حرم کس کا ہے گرجا کس کا

بات کرتے نہیں پھر دعویٰ خدائی کا بھی ہے ہے عجب ڈھنگ ہنوں کی بھی خود آرائی کا بوسہ ہائے لب شیریں کا صلہ کیا دیجے نہ سمرِ قند ہے اپنا نہ بخارا اپنا

پوچھے کیا ہو دل کی ویرانی

یہ ہمیشہ سے گھر خراب رہا

راہ کعبے کی نہ پائی شخ نے

وہ حرم میں جاکے نا محرم رہا

اشک گر ہوتا تو بہہ جاتا نہ وہ

پارہ دل تھا مڑہ پر تھم رہا

عر رفتہ نہ پائی ڈھونڈھے سے

ول سدا دریۓ سُراغ رہا

ول سدا دریۓ سُراغ رہا

نارسائی طالع ناکام کی کام آگئی کل طبیعت شوخ کی جس دم خفاتھی میں نے تھا

ہماری آہ کو ان صدمہ ہائے ونیا نے ہوا کے کھوڑے یہ ہر وم سوار ہی رکھا

باغمباں نے بنا کے جمن کھیل کی طرح کیمر بگاڑ دیا

میں جم کیمی جہاں میں جم کیمی جہا ہے۔ معدمہ نفم نے پر کیمیاڑ دیا حشر میں آپ نے صورت جو دکھائی ہم کو شکو ہے سب بھول گئے جور نہ بچھ یاد آیا عالم عیش وطرب میں نہ کیا اس کا خیال جب دیا رنج بنوں نے تو خدا یاد آیا جب دیا رنج بنوں نے تو خدا یاد آیا

زندہ ہوجاتا ہے جامِ بادہ سے ہر مُردہ دل سے عرق ہوا ہوا سے عرق ہے ساقی کوٹر کا تھنچوایا ہوا دل تو حاضر ہے ولے افسردہ و پڑمردہ ہے آپ کے کس کام کا بیہ پھول مُرجھایا ہوا آپ کے کس کام کا بیہ پھول مُرجھایا ہوا

خدا کو بخرے رغبت ہے، اُس کے بندوں میں نیاز جس نے کیا وہ نیاز مند ہوا میں ا

کھ تو ہو خوف خدا کھے تو ہو دنیا کا لحاظ فرض انسان کو ہے صاحب ایماں ہونا روز ہے عشق صد آزار سے لب پر توبہ فائدہ ہم جے سمجھے تھے وہ نقصال نکلا

فکر بے فائدہ بے سود نزڈ و ہر دم بس وہی ہوگا جو تیری رضا نے جاہا

گر بیہ جلنا ہی نصیبوں میں مرے تھا لکھا شمع بن کر ترے آگے سرِ محفل ہوتا زاہدہ جاؤ ہوا کھاؤ بڑا دن ہے آج میکشو آؤ کہ وہ ساقی گلفام آیا

ہم جائیں کیا خیال کو بھی روکتا ہے اشک غیروں کے اختیار میں بزم بتاں ہے اب

ہے خانہ اجل میں تمنائے جاں وہی گھر ہے رقیب کا وہ مسجا جہاں ہے اب گھر ہے رقیب کا وہ مسجا جہاں ہے اب مجھ کو خود شوق اسیری تصینج کر لایا یہاں سیجھ ناندیشہ کریں اب میرے بال و برہے آپ

رُخ پر نقاب اُن کے بڑا بے سبب نہیں ویتے ہیں اس میں شربت ویدار حیصان کر

جل کر گلوی رہے گی جو اک یا سے رات بھر باقی سخر تلک نہ رہے گا نشان شنع بس واد کی امید تو اب اُن ہے :وچی رکھتے نہیں وہ کان بھی فریاد کی طرف اردو کی جو زبال تھی ،وئی میہ کو نعیب شاعر اُجھے ہوئے جی اس استاد کی طرف

زندوں کا ترے بھٹی میں ہے جیاب سریبال مردوں کے کیا تم میں ترے اپنا نمن کیا ہ کس کو دیکھیں آنکھ سے مثل حباب آپ ہی دم میں مٹے جاتے ہیں ہم جتنی چادر دیکھتے ہیں ہم نشیں باؤل بھی اتنے ہی پھیلاتے ہیں ہم فیکرہ ہے شور اس دنیا کا نام فیکردہ ہے شور اس دنیا کا نام اس میں کیاغم کے سوا پاتے ہیں ہم

ادھر ہے کعبہ اُدھر ہے مندریہاں ہے تقویٰ وہاں ہے رندی مندریہاں ہے تقویٰ وہاں ہے رندی مند کھنچے بھی وہ تھنچے عجب طرح کے عذاب میں ہوں

گل تو کیا ہے بہی کہتے ہیں ہوا کے جھو نکے چھو نکے چھو نکے چھوں میں ابھی غنچوں کو اُڑا سکتے ہیں اس حُسن کی بہار پیر دل کو فدا کروں غنچے کی طرح د کمھے کے ہر دم کھلا کروں

اک دم کی زندگی یہ ہوں کیا شاد ہم یہاں مثلِ حباب ہاتھ میں ہر دم فنا کے ہیں

صدقے تمہارے کسن کے قربان ناز کے تم سا کوئی جہال میں طرح دار ہی نہیں طفع ہوگئی مجھے ملنے سے اُس کے الیمی شفا ہوگئی مجھے گویا بھی ہوا تھا میں بیار ہی نہیں روئے فرشتے نامہ اعمال دیکھ کر مجھ سا تو ہوگا کوئی گہگار ہی نہیں مجھ سا تو ہوگا کوئی گہگار ہی نہیں

ناحنِ تدبیر سے عُقدہ کھُلااُس کا نہ جب پنجہ قدرت کے آگے رکھ دیا تقدیر کو اک نظر دیکھ مجھے اس میں ترا نام بھی ہو عین ہو لطف ترا اور مرا کام بھی ہو

مستِ شرابِ عشق نہیں آتا ہوش میں غافل سمھی نہ جانبے اس ہوشیار کو

سلے تو خاک ہوئے گھراڑے ہم باد کے ساتھ خصیں لکھیں روزِ ازل سے یہی تقدیریں دو

بزار شکر کہ مجھ پر خدا کو رحم آیا وگرنہ عصیاں تھے میرے شار ہونہ کو

ہم کو کافی ہے فقط اُس کی عندیت کی نظم آئی ہدلے ہے زمانہ تو بدل جائے دہ

رونی جاتی رہے گی انقلاب دہر ہے جس ہم تو اک جوجا کیں ہے دیر وحرم آجتہ آجتہ عجب کیا ہے آڑاد ہے سوئے وحدت بیار جمرو کدرم: وت میں اب جمربی ہے رم آجتہ آجہ

ينجا ب شور اوات ابنيا الله المنظم ال

کول نہ فخر مجھ کو ہزاروں میں ہو نفیب
رکھتے ہیں جب کہ سر پہ مرے چاریار ہاتھ
علی سے ایبا وقت گزرتا ہے آج کل
آتانہیں ہے اب تو کہیں سے اُدھار ہاتھ
حاجت نہ پائے ہوس کسی کی پڑے گی پھر
دکھے گا سر پہ میرے جو پروردگار ہاتھ
نامِ خدا یہ اپنا توکل ہے رات دن
جوڑیں کسی کے آگے نہ ہم بار بار ہاتھ
دولت سے دو جہان کی کردیوے تو غنی
دولت سے دو جہان کی کردیوے تو غنی
دینے کے اے کریم ترے ہیں ہزار ہاتھ

چلیں کے کیونکراُٹھا کے سر پر ٹلے گادل سے یہ بار کیونکر
کہ ہے گناہوں کا بوجھ بھاری البی تو بہ البی تو بہ
ہوئے تھے پی کرہم ایسے غافل کہ خوف عقبی رہانہ اے دل
کیا تھا کیوں شغل بادہ خواری البی تو بہ البی تو بہ

خدا سمجھے کہیں ایں بیکسی اور ناتوانی کو کہساتھ اب کاروال کا ہائے جھوٹا جائے ہم سے

کھلا نہ روز شکونے تو نوک خار مجھے دکھا نہ روز شکونے تو نوک خار مجھے خدا نے اپنے جلوے کو دکھایا جسم نوری میں موٹ کھلی قسمت کہاں میری موٹ کھلی قسمت کہاں میری

آج خدمت میں تمہارے جانِ زار آنے کو تھی لے گئی موت اُس کو بیا اُمیدوار آنے کو تھی کیسے غنچے کیسے گل کیسی صبا اے عندلیب وہ چمن ہی مث گیا جس پر بہار آنے کو تھی

ہم نے بھی اس توقع یہ تو اپنی جان دی وعدہ ہے روزِ حشر کا دیدار کے لئے

کیوں فاک میں ملنے کوعدم سے یہاں آئے پہلے سے ہمیں ہائے کسی نے نہ خبر کی جب سے دل جانب عقبی یہ ہوا ہے راغب کھر کسی چیز پہ دنیا کی نہ رغبت آئی بادِ صبا کے ہاتھ سے ہوں اس قدر نبال سر مبر ہو رہا ہوں نبالوں کے سامنے ایس ہوا زمانے کی گرزی کہ آئی کل قدر شریف کم ہے رذالوں کے سامنے کی گری کے سامنے کی گری کے آئی کل

جلورہ : وش رُبا جب سے ترا الم یکھا ب ایخ برگانے کی واللہ خبر سس کو ب روئے بیمر بنس سے نمک باشی اس نی تجھے کو مزے بیا مفت کے خت جبر ب

باد خزاں کے جاتے ہی نعنج ربا نہ کال اروش نے اس فلک کے بیانگل ممال ا ر کچے کر آج بنوں کا جلوہ اک خدائی بخدا لوٹ گئی اک خدائی بخدا لوٹ گئی بانی ہوا جاتا ہے اسی فکر میں دل اینی ہے امکال کی اک دن جو سزا پانی ہے

مہر خاموشی لگی برم میں آتے ہی ترے تاب تقریر کسی کو سرِ محفل نہ رہی

بہتر نہ اس سے تھی کوئی دلبتگی کی جا تبحویز دل ہوا ترے مسکن کے واسطے کافی ہیں دل گی کو ہمیں یہ بتانِ ہند کافی ہیں دل گی کو ہمیں یہ بتانِ ہند کندن کو جائیں گے نہ فرنگن کے واسطے کندن کو جائیں گے نہ فرنگن کے واسطے

پُرسش جور نہ ہو حشر میں تیری مجھ سے کہ خدا جانے وہاں منھ سے مرے کیا نکلے زمیں میں سونب کر آیا خبر لینے نہ پھر کوئی صدا آئی ہے یہ اکثر مجھے گورِ غریباں سے صدا آئی ہے یہ اکثر مجھے گورِ غریباں سے

تو ہر دردِ دل کی دوا ہوگئی کہ وہ دم کے دم میں ہوا ہوگئی تو بنت العنب یارسا ہوگئی

جو مقبول اپنی دعا ہوگئی تع نہ تھی مجھ کو بیہ روح سے گایا جو منھ زاہدوں نے اسے گایا جو منھ زاہدوں نے اسے

غصے میں اُن کارنگ نکھر تا ہے اور بھی ہم سے بگڑ بگڑ کے وہ کیا کیا سنور گئے ؤرِ اشک میرے ہی ہیں منتخب
کہ خاک آبروئے گہر ہوگئی
دکھایا زمانے نے کیا انقلاب
کہ معدوم قدرِ ہنر ہوگئ

جب تلک ہوش ہے انساں کو کرے یادِ خدا پھر دم نزع یہ اوسان رہے یا نہ رہ غرض نہ دیں سے مجھے کچھ نہ کام دنیا ہے فقط ہے تیری عنایت کی آرزو باقی

عجب وکھایا زمانے نے انقلاب ہمیں کہ جو جو اینے شخصے وہ آج کل برائے ہوئے

# جبکہ لیکے پھول کی بدھی سے وہ نازک کمر پھر کہو اُن کے لئے کس چیز کا زیور بے

# انتخاب د بوان چهارم

وائے نادانی ہوا ہیہ دم آخر ظاہر ہائے تنہا ہی جلے کوئی تہیں تھا اپنا

جب گھر میں یار ہے تو پھراتا ہے کیوں مجھے حیرال ہوں میں کہ اس دلِ ناداں کو کیا ہوا نہ ہوجھو وحشتِ دل کی حقیقت مختفر ہے ہے کہ ستائے میں گردش تھی تحیر میں بیاباں تھا اسی خیال میں دفن رات میں تر پتا ہوں منہیں قرار بھی دوگے جو بے قرار کیا منہیں قرار کیا

اے شخ نہ مستِ مئے پندار دوئی ہو کعبہ ہے اگر اُس کا تو بُت خانہ ہے کس کا دل بادہ توحید سے لبریز ہے اپنا اے زا ہد کج فہم یہ بیانہ ہے کس کا اے زا ہد کج فہم یہ بیانہ ہے کس کا

ہمارے اشکوں کی قیمت کو کب پہنچتا ہے حگر حیصدا کرے غم سے ہزار موتی کا صد شکر کشاکش سے جمن کی کیا آزاد ممنون نہ کیونکر ہوں میں بے بال و بری کا

عشرت کدہ وہر سے محشر ہمیں بہتر پردہ تو وہاں زیبِ رُخِ یار نہ ہوگا

حیرت میں بھی ہے آئینہ کر غور سیجئے اُس کا نشاں ہے اس میں کہ جس کا نشاں نہ تھا

حضرتِ ول نہ کسی پر مریے مرتے مرتے یوں ہی مرجائے گا

اب کک مجھے معلوم نہیں ای حقیقت ہوں کون کہاں آیا ہوں ہے قصد کہا ںکا

دنیا میں بجز گور کے کیا خاک بناتے سیحھ نام کی خواہش تھی نہ ار ماں تھا نشال کا

حصار زوں ہے گر کوہ فرسا نہیں پر قلعۂ کابل سے اونیا

ہم نہ کہتے شخصے کہ تم تاب نہ الاؤے کے بھی اب کہو طور کا حبلوہ تھا ہیا موت کیسا قضاکہتی ہے روز بالیں یہ آکر ٹلے گا نہ روزِ معین کسی کا

بیری نے آکے لطف جوانی مٹادیا ابنا بھی اس سے پہلے کچھ اچھا زمانہ تھا

طبیعت میں صفائی گرنہیں تو خود نمائی کیا کوئی آئینہ سازی سے سکندر ہونہیں سکتا

کیسی تقتیم کی قام ازل نے ہے ہے کہ بیاباں ہے مرا اور گلتاں اُن کا

بہن کرکوٹ اور بتلون اب جلسوں میں بیٹھے ہیں مٹایا نام جنٹلمین بن کر کیا دوشالوں کا

و کی کر اُس صنم کو میں بُت ہوں خاک سے بن گیا ہوں بی کر کا وشمنی دوستوں نے کی مجھ سے شور کا شور کھا تھا تھا ہی مقدر کا شور کھا تھا ہی مقدر کا

کیا کیا تھی آرز و ثمرِ نخلِ عشق کی یہ بھل ملا کہ دل بھی بھیچولوں سے بھل گیا

تمام عضو ہیں برکار صنفِ پیری میں رہے جوایک دو باقی وہ کس حساب میں دانت یہ لختِ دل ہے کسی سنر بخت کا ظالم عقبی کا ہے جو سکمہ سرِ گریباں سُرخ

یہ گھنے بڑھنے کا جب نقص بڑ گیا اس میں تو مہ جبینوں سے پھر کر گیا کنارہ جاند تو مہ جبینوں سے پھر کر گیا کنارہ جاند

ہے یقیں مجھ کو بیہ تاثیرِ سیہ بختی سے سرے یا تک نہ مرے بال ہوں زنہار سفید

ہجر میں دیکھے جگے اُس کی بھی تاثیر کو ہم ابنے مشرب میں جو ممنوع تھا گنڈا تعوید پنجنگی گر نہ ہو الفت میں تو سیجھ لطف نہیں سبھی دیکھا نہیں ہم نے شمرِ خام لذید

مرنا در شیری به نقا الازم تحجیم نادان مترنا ریسی فرباد تری کوبمنی به

تو وہ بوسف ہے کہ اندھوں کو ابسارت دیرے دانی ریجیں کے سکتھے دیدؤ بینا ہوئر

مر آر جمیں اس آریئے ملفلی کا کھلا حال انجام کی آواز تھمی آناز کی آواز انجام کی

جب آنگهند بند کی وه انتصور مین آنے

کیا کیا ہے مجھ کو خانہ وابستہ در سے فیض شاگرد تیرے شور جہاں میں ہیں جا ہجا جاری سخن کا خوب ہوا تیرے گھر سے فیض

دل ساعزیز رکھ نہ سکے جب کہ پاس ہم پھراُن کے آگے کیا کریں اس جاں کی احتیاط

گلشن گیتی میں ہم بھی رنگ دکھلاتے ہزار مثل گل کے کاش ہوتے ہم بھی جو زر بکف

اہلِ صفا کا عرش سے رتبہ بلند ہے آتا ہے زیرِ آب نظر آسان صاف

رسائی کیونکر ہو نظارہ گاہِ بار بر اپنی کہ جا سکتی نہیں پیکِ تصوّر کی نظر واں تک

کیا پوچھتے ہو سکھ میں تو اپنا ہر ایک ہے پر دُ کھ میں ہم نے پائے بہت لوگ کم شریک

خبر عمرِ رواں کی کی کھے نہ پائی رہا برسوں ہی اُس کو ڈھونڈھتا دل چہن کی سیکھ نہ دیکھی بشکلِ عبد کہ دیکھی بشکلِ عنچہ سربستہ رہا دل

جے کہتے ہیں شیطاں وہ یہی ہے

برائی کا ہے بیٹک سرغنہ دل

سی سے چھٹر کسی سے ہنسی کسی سے نداق بڑھایا بھی ہے ہمارا شاب میں داخل بڑھایا بھی ہے ہمارا شاب میں داخل

خدا کے نور کا ہوتا نہ اس میں گر برتو تو بُت کے سامنے سجدہ کیا نہ کرتے ہم

بس ناصحا و ماغ بریشاں نه کر مرا همن میں موں تو میں موں کیچھا فت میں تو نہیں آفت میں موں تو میں موں کیچھا فت میں تو نہیں

کیا کوئی فرشتہ ہوں کہ بےرزق ہوں اے جرخ شاید ترے نزدیک میں انسان نہیں ہوں

بین جاتی نہیں اُن آنکھوں کے آئے شونی بین وہ آہو ہیں کہ دنیا کو چرے جیکھے جیں

شادی وقم میں دم کے ساتھ ساتھ رہیں گے تا ممات مرنے سے سلے پھر بشر ان سے فران یائے کیوں

ے ہنم کری تشینی سے نہ ہوگا با ہنہ شیر تالیس صورت شیر ببر ہوتا نہیں

ھیب فرقت قیامت نے تھی م کین کی روح اور آبیں بڑھیا ہیں کیسال مال کار ہے شاہ و گدا کا یاں مختاج بادشاہ بھی دو گز کفن کے ہیں سر

خاک اُڑائیں کے بار کے در پر کیوں رہیں مثلِ قیس جنگل میں

ربیھی میری تڑپ جو مقتل میں حصیب گئی برق جاکے بادل میں

آئے تھے ہم بیسُوج کے شکھ یا ئیں گے یہاں دنیا تھی پُوٹ ڈکھ کی وہ ہم سے اُٹھی نہیں

غیر کی انگھوں میں چیجتی ہیں شعائیں مہر کی ہیں وہ شاید میری آہِ چرخ رس کی تیلیاں

گرچہ ہیں خاموش پر ہے کو لگی اُس کی طرف بُت بھی ہیں مصروف بُت بن کرخدا کی یاد میں

نہ نکلا کچھ بُنوں سے کام اپنا بس اب میرا خدا ہے اور میں ہوں میں اب میرا خدا ہے اور میں ہوں میں خدا جانے کہ کیا ہوجا کیں ہم کیا مرتبہ یا کیں خدا جانے کہ کیا ہوجا کیں ہم کیا مرتبہ یا کیں

ترا اے بُت ہے جننا ڈر اگر اتنا خدا کا ہو

جلے ہیں بارِ عصیاں سر پہ لے کر ہماری بار برداری تو دیکھو

کون سر پر ہاتھ آن کے رکھ سکے گا حشر میں ان گنہگاروں بیہ بچھ تیری ہی رحمت ہوتو ہو

رشک سے کیا رُرِ نایاب ہو بانی بانی گر آنسو گر برڑے چیٹم سے گر ایک زمیں پر آنسو دل سا عزیز پہلے ہوا نذرِ ناز کی اب جان لڑ رہی ہے مری اُس نظر کے ساتھ اب جان لڑ رہی ہے مری اُس نظر کے ساتھ

ہماری آنکھ کے آنسوز میں پر گر کے کہتے ہیں بلندی ہے جسے حاصل اُسے اک روز پہنتی ہے عقل و حواس و ہوش تو مُحھو ہی چکا تھا میں باتی رہی تھی جان سو وہ بھی نثار کی

نمک ایبا نه حسن ایبا زبال ایس نه آنکه ایس غنیمت اور اقلیمول ہے ہے ہندوستال کیمرہمی

ویا بنوں کو جو دل آخر آدمی ہی تو تھے فرضتے ہوتے تو کا ہے کو ہم خطا کرتے

علی سا چبرہ سبھی تو بکھان<sup>ہ</sup> جو ذرا دل کی کے لئے کلی انگے مدعا کھل گیا ہیہ مجھ پر آج تم مری جاں کے مدعی نکلے

بینک نہیں نکلتے ہو پردے سے تم مگر حسرت بھی میرے دل کی بڑی پردہ دار ہے

میں جانتا تھا جور رہے میرے ہی ساتھ ہیں غیروں کا حال دیکھ کے صبر آگیا مجھے

اے شب تار نکل بھی کہیں کالا منھ کر اب تو ہونے لگا سابیہ بھی گریزاں ہم سے بیج اگر بوجھو تو ہے جینا ہی دشوار اسے ورنہ مشکل تر سے بیار کو مرنا کیا ہے

ہماری عقدہ کشائی فقط دعا پر ہے بنوں کے بندے ہیں لیکن نظر خدا پر نے

ڈال کر سوڈا برانڈی میں بیہ ساقی نے کہا دکھے لو جس نے نہ دیکھا ہو سنہرا پانی ہائے نیکی کیوں نہ کی ہم نے کہ ہوتے سرخرو اس نہ کی ہم نے کہ ہوتے سرخرو اس بدی سے روزِ محشر سخت رسوائی ہوئی

نذر کو تیری فقط دم ہی لگا رکھا ہے اور کیا پاس مرے اس کے سوا رکھا ہے ابتخاب د بوان ينجم

مرے ساتھ شلوک قضانے کئے مجھے زیست کی فکروالم نہ رہے مرے بارگنا ہوں کے ملکے ہوئے کوئی رنج وعذاب ذرانہ رہا

داغ دل برمبرے اعمالوں کے لاکھوں ہیں گواہ اس لئے میں اپنا محضر آپ لکھ کر لے جلا

رُکے ہے آمد و شد میں نفس نہیں چاتا یہی ہے تھم آلہی تو بس نہیں چاتا ہوا کے گھوڑے یہ رہتا ہے وہ سوار مدام کسی کا آس کے برابر فرس نہیں چینا گزشتہ سال جو دیکھا وہ اب کی سال نہیں زمانہ آیک سا بس بر برس نہیں چینا نہیں ہے ٹوٹے کی پُوٹی جبان میں پیدا شکستہ جب ہوا تار نفس نہیں چیتا

جرایک بات پے بن بن کے وہ گرزت بیں کسی کا اُن کی طبیعت پے بس نہیں چین چین رکھا ہے وقت ہ ایک کام کا خدا نے جمل بنائی بنائی و بیس نہیں چین بنائی ہے میں نہیں چین خدا نے راہ بنائی ہے صب می مشرورہ کے دا نے راہ بنائی ہے صب می مشرورہ بیا ہیں ہور سبھی بوالہوں نہیں چین چین بیان

میں اپنی سزا بانے کو سو فخر سمجھتا گر میری طرف ایک بھی الزام نکلتا

اے طفل اشک کوچہ میں اُس کے نہ تو مجل آخر کو پھر کسی سے اُٹھایا نہ جائے گا دامن سے داغ خون کا دُھویا تو کیا ہوا پر دل سے اُس کا نقش مٹایا نہ جائے گا پر دل سے اُس کا نقش مٹایا نہ جائے گا

تمہارے عشق میں کیا کیا نہ اختیار کیا اسی خلک کا بھی غیر کا وقار کیا اسی خیال میں دن رات میں تر پتا ہوں منہمیں قرار بھی دوگے جو بے قرار کیا پیک خیال بھی ہے عجب کیا جہاں نما آیا نظر وہ پاس جو اپنے سے دور تھا اس ماہرہ پہ آنکھ کسی کی نہ پڑ سکی اس ماہرہ پہ آنکھ کسی کی نہ پڑ سکی جلوہ تھا طور کا کہ سراسر وہ نور تھا دیے نہ دل جوتم کو تو کیوں بنتی جان پر گھی آپ کی خطا نہ تھی اپنا قصور تھا ذرہ کی طرح خاک میں پامال ہوگئے ذرہ کی طرح خاک میں پامال ہوگئے وہ جن کا آساں پہ سر پُر غرور تھا

بل ہے اے جوشِ شہادت خون تصمتا ہی نہیں ہو گئے قاتل کے دونوں ہاتھ اور شمشیر سُرخ کہتے ہیں جس کوشفق ہیں سب خیالی بات ہے میں سے خون ناحق سے بیہ چرخ پیرسرخ

مشبک گرجگراور دل ہوئے ہیں تیرِ مڑگال سے رہیں در پر بری زادوں کے یارب جالیاں ہوکر

روح تھی صاف گولے میں کسی وحشی کی کھاتے ہیں اُڑ کے بہاڑوں سے جو چَبْر پنتھر کھاتے ہیں اُڑ کے بہاڑوں سے جو چَبْر پنتھر کھل گئی آج شرارت بُت ہے رحم کی شور میں جو بھکوائے ہیں اس نے مرے گھر بر پنتھر میں جو بھکوائے ہیں اس نے مرے گھر بر پنتھر

ٹھکانے گئی آئی مئی مرک مرک عرب وہ رہے گور پر دریہ تک

تھیرا ہے روز حشہ کو گو و معدؤ وصال یر ابتظار موت کی حالت سے مم شہرا

خدا کی شان آتی ہے نظر یا طور کا جلوہ وہ جس وم روپ بھرتے ہیں سنورتے ہیں نکھرتے ہیں

ہوں محو ایبا دیدہ میگوں کے عشق میں پیانہ دیکھتا ہوں میں ہر روز خواب میں مجھ کو وہ قبل کرکے گئے خوں کو سُونگھنے اس شبہہ سے کہ اس میں تمنا کی بو نہ ہو

ترجیمی نظروں سے جو دیکھا تھا عدو کو میں نے وہ خفا ہوکے مجھے آئکھ دکھانے آئے

جورِ صیاد سے اور شوقِ رہائی سے بچے لطف کچھ قید ہی میرع بے پر و بال اچھا ہے

جیتے فراق میں جو رہے بھی تو کیا ہوا سُن لینا ایک روز کہ بے آئی مر گئے پیماندوں کو سپرد خدا کے کیا ہے شور اپنا نباہ جیسے ہوا ہم تو کر گئے '

> ایک سنتے نہیں سمی کی وہ شکوہ بھر بار بار کون کرے

> ہم خاک ہوئے خاک بھی برباد ہوئی ہائے اور پھر بھی ترے دل سے کدورت نہیں جاتی

عمر بھر گردش میں گزری برنہ پایا کچھ سُراغ منزل مقصود اپنی ہائے قسمت دُور ہے لو ذرا برقع اُٹھا دیجے دکھا دیجے جمال آپ کی چشمک تجلی میرا سینہ طور ہے

گزاریں گے ہر حال میں عُمر ہم گذرتے گذرتے گذر جائے گ نہ نکلے گا گر کام تم سے کوئی قضا تو مرا کام کر جائے گ

میں وہ پروردہ عم ہوں کہ ازل سے مجھ کو نہ ملی تھوڑی ہی فرصت بھی عم کھانے سے بہ ملی تھوڑی ہی فرصت بھی عم کھانے سے جام جستی کا اب اپنا ہوا شاید سریز ہوتے خالی جو بھر بے آئے جی میخانے سے آئے جی میخانے سے آئے جی میخانے سے

کیا کہوں کس سے کہوں اک سخت حیرانی میں ہوں ول میں ایکھوں ولو لے بین بر زبان معندور ب

ابتخاب ديوان شمثم

تھی گل وشبنم کی صحبت وقت رخصت صحدم ہنس کے جانا اُس کا میرا چشم تر سے دیکھنا

انصاف فی زمانہ تو عنقا صفت ہوا نکلی عدالتوں میں وہ ردوبدل کی شاخ باغ معاش کیوں نہ ہو خشک اب جہان میں نخلِ ملازمت میں لگی ہے مڈل کی شاخ نخلِ ملازمت میں لگی ہے مڈل کی شاخ

مث گنی اینی عمر بھر کی تلاش ہو زیادہ نہ سیم و زر کی تلاش نہ ملا کچھ نثانِ عُمرِرواں بیہ خدا ہے جدا بھی کرتا ہے

عم دنیا ہے اور فکرِ نجات ان سے بڑھ کر ہے کیا جہنم میں من کہ مشق پر ہمیں ناز کسن پر ہمیں ناز مفرق بھر کیا ہے تم میں اور ہم میں میں میں اور ہم میں

در دِ دل کس سے کہوں داد میں کس سے جا ہوں میں کس سے جا ہوں میں میری سنتے بھی نہیں شکل دکھاتے بھی نہیں جو جب خدا ہی نہ اس کے دل میں ہو جاہ کر گوں کیا کرے کوئی چاہ

دوسی میں جو دشمنی کر جائیں اُن سے پھر کیوں ملا کرے کوئی دیکھا بغور کوئی نہیں اینے میل کا بُر خاک کون اینے میں ہم کو ملا سکے بُر خاک کون اینے میں ہم کو ملا سکے

اثر سوزِ جگر کا قبیں کے ہے غور سے دیکھو کہاہے تک پھرتے ہیں ہرایک صحرامیں ہرن کالے کہاہے تک پھرتے ہیں ہرایک صحرامیں ہرن کالے

ستارے شرم سے ٹوٹے زمیں پر جبیں سے تیری جب افشاں حجشری ہے

نظم معرفت

عدم ہے جستی میں جب ہم آئے نہ کوئی ہمدروساتھ لائے جوا پنے ہتھے وہ ہوئے پرائے اب آسرا ہے تو بیکسی کا جبال میں زرکا ہے کارخانہ نہ کوئی اپنا نہ ہے ایگانہ جبال میں زرکا ہے کارخانہ نہ کوئی اپنا نہ ہے ایگانہ تایش دولت میں ہے زمانہ خدا ہی حافظ ہے مفلسی کا تایش دولت میں ہے زمانہ خدا ہی حافظ ہے مفلسی کا

ول میں اپنے آرزوسب بجھ ہواور کھر بجھی ہوئیں ووجہاں کی جھی سب بھی ہو اور کھر بھی ہوئیں ہوئی

اے جان کام اس نے جہرا کیا جو ہا۔ یہ کام آن منت نہ کس سے جوا مجس اے شور تو نہ چھوڑنا دامن مسیح کا ایسا نہیں ہوا ہے کوئی رہنما کہیں

بنا سب دن سے نورانی بڑا دن کہ رشک ماہ و خور بینک ہوا دن مسیا نے قدم دنیا میں رکھا بزرگ سب نے بائی سر چڑھا دن بررگ سب نے بائی سر چڑھا دن

ولا رہے گی نہ بیہ جان اور نہ تو باقی جہال میں نام رہے گا فقط کو باقی غرض نہ دین سے مجھ کو نہ کام دنیا ہے فقط ہے تیری عنایت کی آرزو باقی کدھر وہ برم گئی شور اور اہلِ سخن کہ ہے نہ میر نہ سودا نہ آبرو باقی کہ ہے نہ میر نہ سودا نہ آبرو باقی

کوئی چیز ہوتی جو پُر اثر تو ہر ایک رکھتا عزیز تر انگر کھتا عزیز تر انگر کھتا عزیز تر انگر کھتا عزیز تر انگر کھی دوا ہوئے انگری مرض کی دوا ہوئے

تخمیس غزل ظفر یکی تیری بندگی ہم نے عمر ضائع کی مفت ہی ہم نے جمب عبادت میں کی کمی ہم نے خاک دنیا کی میر کی ہم نے خاک دنیا کی میر کی ہم نے خاک دنیا کی میر کی ہم نے

تخميس غزل سفير

تری فرفت میں جیتے ہیں ہمیں شرمندگی یہ ہے بُلا لے پاس اپنے اب تمنائے دلی یہ ہے چلیں دنیائے دوں سے سب کی نظروں میں بُری یہ ہے محبت میں تری ہم مرمٹیں بس زندگی یہ ہے

لگتا نہیں ہے دل جو یہاں برنسی طرح <sub>.</sub> نقشہ مگڑ گیا ہے سیچھ اس کائنات کا

سبب اس آمد و شد کا ہوا معلوم سے ہم کو مسافر خانہ ہے دنیا پھراس میں ہے وطن کس کا جو آیا عالم فانی میں جائے گا وہ پھراک دن خوشی کس کی کریں ہم اور یہاں رنج ومحن کس کا خوشی کس کی کریں ہم اور یہاں رنج ومحن کس کا

بر انسال کو دنیا میں کیا جائے
شب و روز یاد خدا جائے
میٹر بو ار خاک یائے مسیح
نبیں ہم کو پھر کیمیا جائے
خدا کا کرم اور مسیحا کا فیض
نہ کہتے دولت اس سے سوا جائے
چلو شور اب تم بھی اپ وطن
نہ بردییں میں اب رہا جائے
نہ بردییں میں اب رہا جائے

سیرگل کو چمن وہ ہے آ نگل ہیں یہ نہ سمجھے ہمیں کل سینے یہ کھانا ہوگا،

### رباعيات

گرجا میں گئے تو پارسائی دیکھی اور دیر میں جاکے خود نمائی دیکھی جب جھوڑا خودی کو غور کرکے اے شور زیکھا تو ہم اک سمت خدائی دیکھی زیکھا تو ہم اک سمت خدائی دیکھی

کعبہ میں تو صدق اور صفا کو پایا بُت خانہ میں ناز اور آدا کو پایا حاصل نہ ہوا کہیں سے دل کا مقصد حاصل نہ ہوا کہیں سے دل کا مقصد جب خود ہی میں ڈھونڈھا تو خدا کو پایا

کھ تیرا شمر نہ اے جوانی پایا سرما زدہ باغ زندگانی پایا جی خاک گئی میں جی خاک گئی میں میں خاک کے شور کہ اس گلشن میں جو پھول کھلا اُسی شمو فانی پایا جو پھول کھلا اُسی شمو

، ہر شخص دیکھا ہے ہمیشہ مآل کو اس واسطے میں دیکھ رہا ہوں ہلال کو

کھ کام نہیں گرو مسلمان سے ہمیں ہے کفر سے کھی بحث نہ ایمان سے ہمیں رہے کے گھ بحث نہ ایمان سے ہمیں رہنے کے لئے در وحرم ہیں میسال اک روز سفر کرنا ہے پھر یاں سے ہمیں ا

جب کی ہے شاب سازگارِ دولت ہر قصر میں سو نقش و نگارِ دولت پیری آئی تو شور صاحب پھر کیا سب خاک میں مل گئی بہارِ دولت

دولت نے معاودت جو کی تو کیا کی طالع نے مساعدت جو کی تو کیا کی بیری میں نہیں فائدہ سیجھ بھی اے شور دنیا نے موافقت جو کی تو کیا کی دنیا نے موافقت جو کی تو کیا کی

پیری میں خاک زندگانی کا مزہ دانے کا ہے لطف اور نہ پانی کا مزہ وہ میکشی و ذوق کہاں ہے اے شور تا مرگ جوانی کا مزہ تا مرگ نہ بھولیں گے جوانی کا مزہ

کیا وصف لکھوں زلف سیہ کی لٹ کا ہر بیج میں اک ولیا ہے لئکا ہر بیج میں اک ولیا ہے لئکا اے شانہ زہے قسمت عالی تیری کیا خوب ترے ماتھ لگا ہے لئکا کیا خوب ترے ماتھ لگا ہے لئکا

### حوالهجات

- (1) خم خانهٔ جاوید، جلد پنجم ،مؤلفه لاله سری رام ،ص71 ، ناشر لاله امیر چند کھنه ، 17 علی بورروڈ ، دہلی
  - (2) د بستانِ میر کھ (مخطوطه)،مشاق شارق
- (3) خم خانهٔ جاوید، جلد پنجم ،مؤلفه لاله سری رام ،ص71 ، ناشر لاله امیر چند کھنہ ، 17 علی بورروڈ ، دہلی
- ۰ (4) ہندوستان کی تحریک آزادی اورار دوشاعری ، پروفیسر گو پی چندنارنگ ، تو می کنسل برائے فروغ زبان اردو ،نئ د تی 2003
  - (5) جارج پیش شور، دیوان سوم، ص40
  - (8) جارج پیش شور، دیوان دوم م ص192
  - (7) جارج پیش شور، دیوان ششم م 3،2

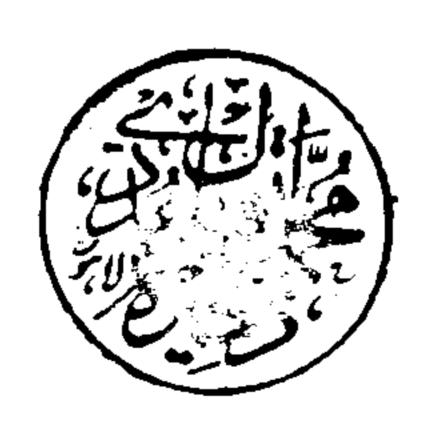

راحت ابرار کاشار ملک کے متازقلم کاروں میں کیاجا تا ہے۔ان کے مضامین تقریباً تمیں برس سے ملک اور بیرونِ ملک کے مختلف اخبارات، رسائل وجرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ وہ23ردممبر1955ءکو باغیت صلع کے رٹول گاؤں میں پیدا ہوئے۔
سلع کے رٹول گاؤں میں پیدا ہوئے۔
سلامی کرنا ہے نے ۔



ا پنی طالب علمی کے زمانے سے ہی مسلمانوں کی تعلیم سے انہیں گہری د کچیلی رہی ہے، اس کے مسلمانوں کی تعلیم کے موضوع پر انہوں نے سب سے زیادہ مضامین لکھے ہیں اوران کے تحقیقی کاموں کوقندر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

راحت ابرار نے علی گڑھ مسلم یو نیورش سے ایم اے اور ایم ایڈ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ اردو شاعرات کے اولین تذکرہ نگارشا گر دِغالب تھیم صبح الدین رہنے میرتھی پرانہوں نے پی ایچ ڈی کے لئے تخقیقی مقاله ککھا جو کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔

راحت ابرارکواردو، ہندی اور انگریزی زبان میں مہارت حاصل ہے اور وہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔علی گڑھسلم یو نیورٹی کےافسررابطۂ عامّہ جیسےمصروف تزین عہدے پر فائز ہونے کے بعد بھی وہ تخلیقی اور تحقیقی سرگرمیوں میں منہمک رہتے ہیں۔

اردو کے فرانسیسی شاعراورادیب جارج پیش شور پر انقلاب 1857ء کے حوالے سے انہوں نے جو تحقیقی کام کیا ہے اس کی خاطر خواہ پذیرائی ہوگی اور اپنے موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے اس کی حوالہ جاتی حیثیت روز بروز زیاده متحکم ہوگی۔

ڈ اکٹر راحت ابرار نے جارج پیش شور کے حالات زندگی ، ان کی تاریخی ڈائری اور شاعرانه اہمیت پر تفصیلی تحقیقی ابواب لکھے ہیں۔ یوں انہوں نے عہدِ غالب کی ایک اہم کمشدہ کڑی کوجوڑ دیاہے جس کے لئے تاریخ ادب اردوان کی ہمیشہ ممنون رہےگی۔

گو پی چندنارنگ

#### EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE

3108, Gali Vakil, Kucha Pandit, Lal Kuan, Delhi-6 (INDIA) Ph: 23216162,23214465 Fax: 0091-11-23211540

E-mall :info@ephbooks.com, ephdelhi@yahoo.com

Website: www.ephbooks.com

